إِنَّا اَنْزَلُنٰهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ

# تحفه تراوح

مؤلف مولانا)عبدالرجيم صاحب فلاحي استاذ تفسير دحديث جامعه اسلاميه اشاعت العلوم الكركوا

جامعهاسلاميهاشاعت العلوم اكل كواضلع نندور بار (مهاراشر)

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب

مؤلف

كمپيوزنگ

سالاشاعت

بارہواںایڈیشن

طباعت

قيمت

\_:

تحفة تسراويح

مولا ناعبدالرجيم صاحب فلاحي

امانت كمپيوٹر، جامعه منھاج العلوم رخجني ضلع جالنه (9421420885) جولائي ١٩٩٩ء (٣٠٠٠)

جولائی ۲۰۰۹ء (۲۰۰۰)

امانت كمپيوٹر، جامعه منصاح العلوم رخجن ضلع جالنه (9421420885) م<sup>4</sup>اررويے

جامعهاسلامبهاشاعت العلوماكل كوا

مكتبهٔ السلام جامعهاسلامیداشاعت العلوم اكل کوا،مهاراشر مكتبه السعادة جامعه مظهرسعادت بانسوك بمجرات ،الهند مكتبه متبيل السلام مدرسة مرابن خطاب بهنج كهيرا ،مهارشر مكةبئه وارالسلام جامعها بوهريره، بدنا يورضلع جالنهمهاراششر

امانت كمپيوٹر، جامعه منھاج العلوم رنجني ضلع جالنه (9421420885) فريدبك دُيو، برائيويث كميثيدُ د ملى-١

دارالکتاب د یوبند (یویی)

کتبخانەنعىميەد يوبىند(يوپى)

| ان اوراق میں کیا اور کہاں ہے |                                                |                            |      |  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------|--|--|
| صفحه                         | بيان                                           | مضامين                     | شار  |  |  |
| ۴                            | منسوب اليدكي وضاحت                             | انتساب                     | 1    |  |  |
| ۵                            | خيالات مؤلف                                    | عرض مؤلف                   | ۲    |  |  |
| Λ                            | حضرت مولاناسليمان صاحب كي عرض گذاشت            | مقدمه                      | ٣    |  |  |
| 11                           | حضرت مولانا خالد سيف الله رحماني               | تقريط                      | ۴    |  |  |
| 10                           | تقریظ دل پذیرصاحب (مفتی عبدالله المظاهری)      | کتاب ہدایت کے انمول موتی   | ۵    |  |  |
| 14                           | قاری ابوالحن صاحب عظمی (دارالعلوم دیوبند)      | دائے گرامی                 | 4    |  |  |
| ΊĀ                           | حضرت مولا ناغلام محمرصاحب وستانوي صاحب اكل كوا | رائے عالی                  | ۷    |  |  |
| <b>*</b>                     | حضرت مولا نامحمه زبير صاحب أعظمي               | تحفد تراويح أيك انمول تحفه | Λ    |  |  |
| 444                          | حضرت مولا نامحمدا يوب صاحب سورتي               | كلمات دعائيي               | 9    |  |  |
| M                            |                                                | میلیتر اور سخ              | 1+   |  |  |
| 944                          |                                                | دوسری تراوت ک              | II   |  |  |
| ٣٢                           |                                                | تیسری تراویخ               | IT   |  |  |
| ٣٣                           |                                                | چۇھىرادىخ                  | 1111 |  |  |
| ٣٧                           |                                                | پانچویں زادی               | 100  |  |  |
| ۳۸                           |                                                | چھٹی تراوت                 | 10   |  |  |
| ۱۲۰                          |                                                | ساتوين تراوح               | ĬΫ   |  |  |
| سام                          |                                                | آٹھویں ترادی               | 14   |  |  |

|                | 0101010101010101010101010101010101010101 | *******************                                        | ****** |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 72             |                                          | نویں تراوی                                                 | 1Δ     |
| r9             |                                          | د سویں تراوت ک                                             | 19     |
| ar             |                                          | گيار بهوين تراوت ک                                         | 7+     |
| ۲۵             |                                          | بارہویں تراوح                                              | ۲۱     |
| ۵۹             |                                          | تیر ہویں تراوح                                             | 77     |
| भा             |                                          | چودہویں تراوح                                              | ۲۳     |
| 40             |                                          | پندر ہویں تراوی                                            | 414    |
| ΥΛ             |                                          | سولهوين تزاوت كخ                                           | ta     |
| 4              |                                          | ستر ہویں تر اوت                                            | 44     |
| ۷۵             |                                          | الخاربوين تراوح                                            | 12     |
| 44             |                                          | انیسویں ژاوی                                               | 1/1    |
| ۷٩             |                                          | بيسويں تراوح                                               | 19     |
| ΔI             |                                          | اكيسوين تراويح                                             | ۳.     |
| ۸۳             |                                          | بائيسوين تراوح                                             | ۳1     |
| ۸۵             |                                          | تىيبو يں زاوچ                                              | ٣٢     |
| ۸۸             |                                          | چوبیسویں تراوت                                             | ٣٣     |
| 91             |                                          | پچیسویں زاور کے                                            | mh     |
| 4 الم          |                                          | پچیسویں راور کے<br>چھبیسویں رراور کے<br>ستائیسویں رراور کے | ra     |
| 91<br>97<br>94 |                                          | ستائيسوين تراوت كح                                         | ٣٦     |

| 99  | سات منزلول کی ترتیب                    | منازل قرآن             | ٣2  |
|-----|----------------------------------------|------------------------|-----|
| 99  | حركات كى تعداد                         | اعراب                  | ۳۸  |
| 1++ | قرآن میں استعال شدہ حروف مجھی کی تعداد | حروف ہجا               | ٣٩  |
| 1+1 |                                        | تحفهٔ تراوی اساطین امت | 4٠٠ |
| 7   |                                        | ي نظ مين               |     |



ان تمام حفاظ عظام اورائمهُ تر اویج کے نام جواپنی ہی نہیں ساری

امت کی زندگی کواسی سانچے میں ڈھالنا جائتے ہیں جسے رسالت مآب

مالیند کیرمبعوث ہوئے اور یہی نسخهٔ شفاء، خضرطریق مکمل دستور حیات علینے

بلکہ قوموں کا عروج اسی کی اتباع میں پنہاں ہے۔جس کے تعلق ارشاد

ني صلى التَّدعليه وسلم ب- ان اللُّه يرفع بهذا الكتاب أقواما

ويضع بها آخرين ـرواه مسلم

#### باسمه تعالى

## عرض مؤلف

بیا یک حقیقت ہے کہ قرآن مقدس کو دیگر کتب ساویہ کی بنسبت ایک خاص امتیاز

وخصوصیت پیرحاصل رہی ہے کہ اللہ نے اس کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کی محافظت کی

وْمەدارى بَكِي اينے اوپر لے لی ہے، ارشادر بانی ہے " اِنا َّ نَحُنُ نَزَّ لُنَا الذِّكُرَ وَاِنَّا لَهُ

لَحَافِظُونَ " ہم نے ذکر لعنی قرآن کونازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

اہل کتاب کے خواص وعوام سب تحریف کتاب کے مرتکب ہوئے اور عذاب الٰہی کے مستحق بنتے رہے ہمین اس نیلے آسان کے نیچے اور فرش خاکی پراگر کوئی کتاب جو

ا پینے اصلی خدوخال اور اسی آن و بان اور شان سے ہے جونز ول کتاب کے وفت تھی تو وہ

صرف قرآن مجید ہی ہے یارے بھی ہے کم وکاست ،رکوع میں بھی کوئی پھیرو بدل نہیں بقطوں اور شوشوں

میں بھی کوئی تغیروتبدل نہیں کیکن ہاں بیہ بات ہے کہ جوں جوں ہم خیر القرون سے اورعہد

نزول قرآن سے دور ہوتے جارہے ہیں ویسے ویسے ہم مضامین قرآنیہ کے تذکیری ، موعظتی پیغام سے نا آشنا اور نابلد ہوتے جارہے ہیں،علامہ اقبال نے ہماری زبوں حالی

کی محیح عکاسی کی ہے! قلب میں سوزنہیں روح میں احساس نہیں کی چھ بھی پیغام محمد کا تنہہیں پاس نہیں ک محمد ہے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی جہاں چیز ہے کیا اوح وقلم تیرے ہیں

ہر خض دعویؑ وفا کے ساتھ ساتھ روحانیت سے کٹ کر مادیت کی مشغول ترین زندگی میں ایسامستغرق ہوتا جار ہاہے کہ طوطے کی طرح بھی بھار تلاوت کی توفیق ہوجاتی ہے اسی برقناعت کرتا ہے،حالانکہ جہاں قرآن کی تلاوت مطلوب ہے،وہاں قرآن کے

مطالبات ہے واقفیت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔

عام مسلمان بمجھتے ہیں کہ رّ اجم قرآنیہ مدارس کے طلباء یا پڑھے لکھے طبقہ کیلئے ہیں

اورتفاسیر قرآنی علماءومفسرین کیلئے،حالانکہ قرآن توھدی للنامس ہے،اس لئے سارے لوگوں کیلئے اس کے ضروری مضامین سے واقف ہونالا بدی ہے،اسی ضرورت کے پیش نظر ہمارےمشغول ومصروف اور کم فرصت افراد کے کانوں میں صدائے نورانی اور ندائے

قرآنی گونجنے گلے اور ہم سب کیلئے قرآن سے استفادہ آسان ہوجائے ، پیختصر رسالہ ترتیب دیا گیاہے جس میں سوایارہ کی ترتیب سے کل ۲۷ مرتر اور کے میں پورے قر آن مجید کا

خلاصه پیش کیا گیا۔ اس سلسلہ کا داعیہ سب سے پہلے اس وقت پیدا ہوا جبکہ مادرعکمی فلاح دارین

میں جلالین ثانی کے درس کے دوران حضرت الاستاذ ناظم تعلیمات مولا ناسید ذوالفقاراحمہ صاحب مدظلہ نے فرمایا کہ ایک کتاب یا کستان میں ایس گئی ہے کہ جسمیں ہر تر و بحہ میں

ماقبل کی تلاوت شدہ حیار رکعات کا خلاصہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے ،اس فتم کا سلسلہ حفاظ *کو* 

شروع کرناچا ہیئے ، بڑوں اور بزرگوں کی باتیں کب رنگ لاتی ہیں کچھ کہانہیں جاسکتا۔

بہر حال طالب علمی کاز مان غفلت و نادانی کا ہوتا ہے، بات آئی گئی ،اس دوران ر فیق محترم مولانا دا وُدصاحب حال مقیم افریقه پاکستان سے 'مخضرات تر اور کی'' کے نام

ایک کتاب لائے اور راقم الحروف کو دی کیکن بہت جلداس کوکسی کرم فرما کی نظرلگ گئی اور '

اس بسے متوقع استفادہ نہ ہوسکا اسی دوران استاذ الاسا تذہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب

مظاہری مدخلۂ بانی جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ کے حکم سے صوبہ گجرات انگلیثورانٹیشن کی مسجدییں اور جامع مسجد ہانسوٹ گجرات میںمحراب سنانے کاموقع ملاتو وہاں کے باذوق

افراد کے مطالبہ پر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی مصروفیت رہا کرتی تھی منجملہ اس کے تراوی اور وتر کے مابین خلاصۂ تر اور کے سنانے کا بھی التز ام کیا گیا ، نیز رئیس جامعہ اشاعۃ العلوم اکل

کوائے حکم سے عنمڑ ضلع جالنہ مہاراشٹر مسجد شمشیر میں بھی بیسلسہ جاری رہا،اوراس جگہ کے لوگوں نے اسے مفیداور کارآ مدقر اردیا ،ہر دوبزرگوں نے اس کی افادیت کے پیش نظرا سے مرحلهٔ طباعت میں لانے کااصرار کےساتھ حکم فرمایا۔

چنانچەان حضرات كى توجهات كے پیش نظراس سلسلەكى ترتیب جدید شروع كى

گئ تو کافی وقت لگا، شدت کے ساتھ اس کی طباعت کا مطالبہ کیا جانے لگا، تو ایک طرف ترتیب دی جاتی رہی تو دوسری طرف اس پرنظر ٹانی بھی کروائی گئی۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگراس موقع پرشکریدادانہ کیا جائے شس العلماء حضرت مولانا سلیمان شمسی قق دامت برکاتہم کا جو کہ اپنی پیرانہ سالی ہضعف وکمزوری کے باوجوداس کے

سلیمان کی دامت بره ہم ۵ بو نہ اپن پیرانہ ساق ، سف و سر دری ہے ہو ہور اس مسودہ کامعتد بہ حصہ بالاستیعاب ملاحظہ فرماتے رہے ،اوراصلاح فرمائی۔ نیز حضرت مولا نا مضوان الدین معروفی شخ الحدیث جامعہ مذا کا جنہوں نے اس کا بڑے اہتمام سے مطالعہ

رضوان الدین معروفی شیخ الحدیث جامعه مذا کا جنہوں نے اس کا بڑے اہتمام سے مطالعه فرما کراصلاح فرمائی۔ اسی طرح مشہورادیب زمانه مولاناز بیرصاحب اعظمی ، قاری ابوالحن عظ

صاحب آعظمی ،حضرت مولا نا خالدسیف اللّه رحمانی کا بھیشکر گذار ہوں کہ نہایت وسعت ظر فی اورخور دنوازی ،وافرادسازی کے جذبہ سے اس طفل تصنیف کی حوصلہ افزائی میں کوئی کمی نہ کی اور اپنی بر خلص و برا نژ دعاؤں کے تمغول سے نواز ا\_اسی طرح فراموش نہیں کرسکتا

کمی نہ کی اوراپنی پرخلوص و پراٹر دعاؤں کے تمغوں سے نوازا۔اسی طرح فراموش نہیں کرسکتا عزیز م جمال الدین راجستھانی ،اخی محمد راجستھانی ،اور محمد شوکت فتح پوری کوجنہوں نے راقم الحروف کی شکتہ تھے ریمیں مکتوب مسودہ کی تبیض کرنے کی کامیاب کوشش کی ۔

ی شکسته گریریین معنوب مسوده می جیس کرنے می کامیاب بو س می۔ نیز عزیز م مولا نامشنقیم بھا گلپوری استاذ جامعہ منصاح العلوم رنجنی نا قابل فراموش وں نصرف دوران کی قلیل ہوت میں پر وف ریڈنگ کامشکل ترین کام انجام دیا۔

ہیں جنہوں نےصرف دورات کی قلیل مدت میں پروف ریڈنگ کامشکل ترین کا م انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حوصلہ افزائی کرنے والے مشائخ کرام اور دیگر معاونین کواپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائے ۔ مکررسہ کرر بانی اشاعت العلوم نیز بانی کجامعہ مظہر سعادت اور

سایان سمان بدندههیب مراحت سررسه سررباق اسا سب سو<sub>ا</sub> بدربان به سعد ههر سارت اسا میرےان تمام اساتذہ ذی مرتبت کاشکر گذار ہوں، جنہوں نے صرف اس کتاب کی حدتک ہی نہیں بلکہاس ذرہ کے بمقدار کو بنانے کیلئے ہر موڑ اور ہر میدان میں مصروف رکھ کریہ بیتن دیا کہ

جیس بلکہاس ذرہ کے مقدارلو ہنانے کیلئے ہر موڑ اور ہر میدان میں مصروف رکھ کر رہے ہیں دیا کہ کام کئے جاؤ کہ بھی سرمائی آخرت ہے۔ ہمنے مدے مند میں کئیس میں سات اس سے ماگ کرف گاڑی شد میں موج سے براتہ واجہ ک

آخر میں قارئین کرام سے التماس ہیکہ اگر کوئی فروگذاشت سامنے آئے تو ناچیز کو ضرور مطلع فرما کراحسان فرما کیں ،اور دعا فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ نوآ موز کی اس پہلی کوشش کومفید عالم رہا کہ میری ریاز کی میں کہ کیا ہے اور میں محسنین کہلئز : خبر کا خرید ، بینا نئے ، آمیین

عالم بنا کرمیرے لئے میرے والدین کیلئے اور میرے مسنین کیلئے ذخیر ہُ آخرت بنائے ۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین ۔ عبدالرحیم فلاحی خادم القرآن جامعہاکل کوا

#### بسم اللدالرحمان الرحيم

#### مقدمه

## ارتمس العلماء حضرت مولا ناسليمان صاحب مشي شيخ الحديث جامعهاسلاميهاشاعت العلوم اكل كوا

جامعہاشاعت العلوم اکل کوا کا اولین مقصدیہ ہیکہ قرآن پاک کوتجوید وصحت کے ساتھ پڑھا جائے ،قر آن کے پیغام واحکام سنے اور سمجھے جائیں اورعملی طور پراپنی زندگی میں

داخل کئے جائیں تا کہ حق تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق پیدا ہو ،اللہ رب العزت کی عظمت

وشوکت،حا کمیت و مالکیت کاسکه دلول پر بنیٹھے،نثر وفساد ظلم دعد وان کا اہر من دم گھٹ کر مرجائے

اور خیر وصلاح ،عدل وکرم ، کایز دال سایهٔ گستر ہوجائے ، نیز جامعہ ہرممکن طور پر بیچقیقت آشکارا

کرنا چاہتا ہے کہ قر آن کریم ہی وہ انقلا بی کتاب ہے جس نے چھصدیوں کی بگڑی دنیا صرف

۲۲سال کی قلیل مدت میں تیر کی طرح درست کر دیا ، چیسو برسوں کے مردہ دلوں کو نہ صرف نئی زندگی بخشی بلکہ ان کومسیجائی کے مقام پر لا کھڑا کیا ، برسہابرس کے زنگ خردہ قلوب پر ایسی قلعی

چڑھائی کہ پھرکوئی میل کچیل ان کے قریب نہ آسکی ، قرآن کریم ایک مؤثر اور حیرت انگیز انقلاب بریا کر نیوالی کتاب ہے جس کی تا ثیر کوآج بھی آز مایا جاسکتا ہے، کیونکہ بیالک زندہ کتاب ہے

آمیں آج بھی وہی معجز ہنما تا ثیرموجود ہے جوآج سے پندرہ سوبرس پہلے موجودتھی بقر آن مالک الملک کا کلام ہے،رب کا ئنات کا پیغام ہے علیم وجبیر کی طرف سے اہل علم کیلئے قانونی دستاویز

ہے جکیم مطلق کا تجویز کیا ہوانسخہ کیمیا ہے ، اپنی قوت تا ثیر کوقر آن خود اپنی زبان میں یوں بیان

كرتابٍ-"لَو أنزلنَا هِ لَذَا القُرآنَ على حِبلِ لَرأيتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنُ خَشُيةِ اللهِ " اگرہم اس قرآن کوئسی پہاڑ پر نازل کرتے تواہے مخاطب تواس کودیکھنا کہ خدا کے خوف سے دب جا نا اور پھٹ جا تا بیعنی قرآن فی نفسہ ایسا مؤثر اور قوی الاثر ہے کہ پہاڑ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہسکتا ،مگراس قرآن کا اثر وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کے سرمیں سو خینے والا د ماغ اور سينه مين سجحنے والا دل اور پييثانی ميں د کيھنے والی آئکھيں موجود ہوں جس طرح روشنی ميں صرف وه آنکھیں دیکھتی ہیں جن میں بینائی ہوں اگر آنکھ ہی بینا نیہ ہوتو آفتاب کی روشنی بھی جراغ راہ

نہیں بن سکتی۔جامعہ اکل کواستی ستی جنگل جنگل صدالگا تا اور یہ یقین دلاتا ہے کہ " لا یَـصُـلُـحُ

آخِرُ هاذِهِ الْأُمةِ الَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهُمَا "يعنى اس امت كاول طبقه كي اصلاح جس چيز

سے ہوئی تھی اسی سے اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح ہوسکتی ہے ،اور وہ چیز ہے ( قر آن

مجید) جاہلیت کے شرالناس اسی قرآن سے خیرالناس ہوئے ، جاہلیت کے گمراہ اسی مقدس کلام کی

بدولت دنیا کے ہادی اور رہنما ہے ، اور درندگی کی پستی میں گرے ہوئے اسی قر آن کے طفیل میں

انسانیت کے بلندترین مقام پر شمکن ہوئے مختصریہ ہے کہ اس کتاب عزیز سے وابستہ ہوکر جہنمی ہے جنتی بن گئے ،صحابہ کرام کے کتب خانۂ اول میں قر آن ہی قر آن تھا انہوں نے اسی جبل

متین کومضبوطی سے تھام کربلندی کے تمام مدارج طے کئے ،ان کے رگ ویے میں قرآن ہی کی

ہوا بھری ہوئی تھی جس کی وجہ ہےوہ بلند وبالا تھے، دنیا کی قوموں نے ان کو دبانا حیا ہا، زمین پر پٹخنا جابا ،مگر جتنا پیخنے گئے صحابہ کرام ؓ اتنا ہی اوپر کواٹھے،اور نہ صرف خوداٹھے بلکہ دنیا کوبھی بلند کر

دیا، تاریخ شامدہے کہ قرآن نے جو ہوااور شوکت مسلمانوں میں بھری تھی جب تک وہ بھری رہی

مسلم قوم بلندو بالاربى نيكن جب خواهشات نفس كى سوئى اس ہوا بھرى گيند ميں تھس گئى تو پھس سے ہوانکل گئی ،اب اس گیند میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی جہاں ڈال دی جاتی ہے وہیں پھنسی پڑی رہ جاتی ہے،ضرورت ہے کہ قر آن کی تعلیمات کو عام کیا جائے اوراس کےمواعظ واحکام

سے عوام کو باخبر بنایا جائے تا کہ دنیامیں پھر ایک انقلا بی اورصا کے معاشرہ پیدا ہو،مقام مسرت

ہے کہ جامعہ کے استاذ تفسیر وحدیث وفقہ مولا ناعبدالرحیم فلا حی نے اس سلسلہ میں نیا قدم اٹھایا ہے، جو درحقیقت جامعہ اکل کوا کی مختلف الانواع خد مات میں سے بہترین خدمت ہے موصوف خوش قتمتی سے حافظ قرآن بھی ہیں ،اور ہر سال کہیں نہ کہیں رمضان میں تر اور کے پڑھایا کرتے

ہیں، گذشتہ سال موصوف نے بیدالتزام رکھاتھا کہ تراوت کے اندر جتنا قرآن سناتے تھے اس کا خلاصداورنچوڑروزانہ تراوی کے بعد مصلیوں کو بتایا کرتے تھے،اورلوگ نہایت شوق وذوق سے سنا کرتے تھے ،موصوف نے روزانہ کےخلاصہ کوقلم بند کر کے محفوظ رکھا ہے جونفع عام کی غرض ہے شائع ہوکرعوام کے ہاتھوں میں پہو نچ رہاہے،اللہ تعالی موصوف کی اس کوشش کو قبولیت سے نوازےاورہمسب کی طرف سے بہترین جزاءعطافر مائے۔آمین۔ (حضرت)مولا ناسلیمان صاحب مشی (

> سابق شخ الحديث حامعها شاعت العلوم اكل كوا

#### تقريظ

## ازحضرت مولا ناذ والفقاراحرصاحب مدظله العالى

استاذ حدیث تفسیر وصدر مدرس دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر

قرآن پاک کی بہت می خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت میہ ہیکہ رمضان شریف کے بورے مہینے تر اور کے کی نماز میں اس کوسنایا جاتا ہے، اور نمازی اس کو قی م کی حالت میں انتہائی توجہ

، اور تواضع کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کے ساع کے فیض سے روحانی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

کیکن قر آن مجیدانتهائی قصیح وبلیغ عربی زبان میں ہے جن کی زبان عربی ہے یاوہ عربی پڑھے لکھے نہیں ان کوقر آن میں مذکوراحکام وہدایات قصص وواقعات اورانبیاء کیھم السلام کی جدوجہد

پ اور حالات کا پیزنبیں چلتا۔ . بیت بیت بیت کی اور حالات کا پیزنبیں چلتا۔

بہت عرصہ ہے میری خواہش تھی کہ روزانہ تراوس میں جتنا قرآن پڑھاجا تا ہے تراوس کے کے بعد • ارمنٹ میں اس کا انتہائی مختصرانداز میں خلاصہ بیان کر دیاجائے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا ، اوران کوان

بعد • ارمنٹ بیں اس کا امتہاں سے رانداز بیں حلاصہ بیان سردیا جائے ہو یوں یوہ بدہ ہوہ ،اوران وان مضامین سے واقفیت ہو جایا کر یگی جو اس دن پڑھے جانے والے پارے میں مذکور ہوئے ہیں ، یا کوئی

مضامین سے دافقیت ہوجایا کر ہی جواس دن پڑھے جائے والے پارے ہیں مذبور ہوئے ہیں، یا بوں الی تفسیر تیار ہوجائے جسمیں اختصار کے ساتھ روز انہ پڑھے جانے والے جھے کی تفسیر مختصر اتح رکی گئی ہو

الیں نفسیر تیار ہوجائے جسمیں اختصار کے ساتھ روزانہ پڑھے جانے والے جھے بی سیر عصراحریری می ہو طلباء سے اس ضرورت کا اظہار وقبا فوقبا کیا جاتا رہا ،الحمد بیّز القدر مولوی عبدالرحیم فلاحی مستند

، وسلم الله العلوم اكل كوانے اس عظیم كام كورمضان شریف کے اوقات میں جدوجہد كرکے بورا كیا جوانحمد للہ ایک انتہائی مختصر تفسیر ہے جس كوروزانه تراوی کے بعد تصور ہے ہے وقت میں روزانه بڑھے

بوالمرتبد ایک انجان کر بیرب ک در در سال می مقد ارک حساب سے سنایا جاسکتا ہے عزیز موصوف نے مسلم عوام کیلئے میہ عظیم تخفہ بیش کیا ہے اور نام بھی تحف کر اور تر آن کے عظیم تخفہ بیش کیا ہے اور نام بھی تحف کر اور تر آن کے اور قر آن کے

یم تقد پین سیاسے اور میں میں تنفیہ تراوی رصا ہے المدندیں ، می تند و در میں ہوائیں۔ میں مرات مرات میں عزیز مضامین سے واقفیت کا ذریعہ بہنائے اور عزیز موصوف کیلئے ذخیر ہ آخرت ثابت ہواس سلسلہ میں عزیز القدر مولا ناغلام محمد وستانوی فلاحی مہتم اشاعت العلوم اکل کوااور رکن شور کی دار العلوم دیو بند بھی مبارک

بادیے ستی ہیں کہ موصوف نے طباعت کے سلسلہ میں مرتب کی حوصلہ افزائی فرمائی اللہ تعالیٰ دونوں جوں کے عام جراک قبار فرما ہوں بر سہیں ۔ ناک این افتاع ہو غشار (سوہ رستمہ مدموں)

حضرات کی مساعی جمیله کوقبول فرمائے آمین ۔ خاکسارذ والفقاراحد غفرله (۲۳ رستمبر <del>۲۰۰۰</del>ء)

#### بسم التدنعالي

#### تقريظ

## حضرت مولانا خالدسيف الله رحماني مدظله العالى

## شيخ الحديث جامعه بيل السلام حيدرآ بإد

قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، وہ زندگی کے ایک ایک مسلمیں انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے، وہ صبح وشام اور شب وروز کیلئے خضر طریق ہے، خلوت وجلوت اور بزم ورزم کیلئے مشعل راہ ہے وہ

ہے۔ معنی سے اور مرنا بھی مسلمان آج دنیامیں جن حالات دمشکلات سے دوجار ہیں ان کا اصل

سبب یہی ہے کدان کی زندگی کا رشتہ قر آن مجیدے کمزورہے بلکہ کمزورتر ہوگیاہے اسنے برو بحر پر حکومت کرنے والی اور قوموں کے تحت و تاج سے کھیلنے والی امت کو ذلت وخواری اور کلبت ورسوائی سے

دوحپار کردیاہے، که "ان الله برفع به اقواما ویضع به آخرین" حضرات علماءنے عربی زبان سے ناواقف عام سلمانوں کیسے قرآن مجید کے تراجم کئے اور

تفسیری کھیں اور آسمیں شبہبیں کہ اس وفت عربی زبان کے بعد علوم اسلامی اور علوم قرآنی کا کام سب سے زیادہ اردوز بان میں ہواہے الیکن برقسمتی آج مشینی دور نے انسان کواپنے خالق سے بلکہ خود اپنے آپ سے اتناغافل کر دیاہے اور خدا فراموثی اور خود فراموثی آئی بڑھ گئ ہے کہ لوگوں کواردوز بان کے

آپ سے اتناغافل کر دیا ہے اور خدا فراموثی اور خود فراموثی اتنی بڑھ گئے ہے کہ لوگوں کوار دوزبان کے اس خزانہ علمی سے بھی استفادہ کی توثیم میں نہیں۔ اس خزانہ علمی سے بھی استفادہ کی توثیم میں نہیں۔ رمضان المبارک کامہینہ نزول قرآن کامہینہ ہے،اس ماہ میں نسبتاً قرآن مجید کی تلاوت کی

طرف توجہ ہوتی ہے اور تر اوس کے ایک ایسی سنت ہے جو نماز پڑھانے اور پڑھنے والوں کیلئے قرآن مجید کے حفظ و تلاوت کی تجدید کا بہترین موقع ہے،اس ماہ میں من جانب اللہ نیکیوں کی توفیق بڑھ جاتی ہے،

اسى پس منظر مين محجى فى الله جناب مولا ناعبدالرحيم صاحب فلاحى و فيقيه البليه بها يحب

ویه رضی۔ نے میختصرلیکن جامع اور نافع تحریر مرتب فر مائی ہے، عام طور پر روزانہ سوایارہ قر آن مجید پڑھا چا تاہے،اس مناسبت سےمولا نا موصوف نے روزانہ سوایارہ کی کےلحاظ سےمضامین قرآن کا خلاصہ مرتب كر دياہے ، هميں اس حصے ميں آنے والے احكام وقصص كي طرف بھي اشارہ ہے اور تذكيري

ودعوتی مضمون کوبھی نمایاں کیا گیاہے، زبان آسان دعام فہم ہےاوراختصار کمحوظ ہے تا کہ یانچ سات

منٹ کے وقفہ میں پڑھ لیاجائے۔ مولا ناعبدالرحيم صاحب متندعالم دين بين، حافظ اور قاري بھي ٻين، تقرير وتحرير کا بھي ذوق

رکھتے ہیں،حدیث تفسیر کی اعلیٰ کتب ملک کےمتازمعروف دینی جامعہ''حامعہاشاعت العلوم اکل کوا

''میں پڑھارہے ہیں اورانتظام وانصرام میں بھی پیرطولی رکھتے ہیں بمولا ناموصوف کی پیچر پر میں جابجا د بھی ہے بحداللہ بہت نافع پایا ،امید ہیکہ تراوی اورنماز کے درمیان اس کا پڑھنا بہت مفید ہوگا دعا ہے

کہ اللہ اس کو نافع بنائے ،مرتب کو اس طرح کے اور دینی قلمی کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور قلم کا میر مسافر بهي تعب تحكن سي آشانه بورو بالله وهو المستعان \_

> خالدسیف الله (صاحب)رحمانی نزيل: ـ جامعه اشاعت العلوم اكل كوا

ڪارز والحجه <mark>19سار</mark>ھ

باسمه تعالى

-: كتاب هدايت كانمول موتى:-

تقريظ دل پذير

از: \_ جامع العلوم استاذ الاساتذ ه حضرت مفتى عبدالله صاحب المظاهري

بانئ جامعه مظهر سعادت مانسوك تجرات الهند

حامداو مصليا ومسلما ...... قرآن مجيره نيامين سب سے زيادہ پڑھی جانے

والی سب سے زیادہ چھینے والی سب سے زیادہ قابل احترام اورسب کتابوں کی ناسخ کتاب ہے۔

جس میں خالق ارض وساء مالک کون مکال نے تخلیق کا ئنات کا مقصد ،اعمال صالحہ وافعال سدیہ پر

مرتب ہونے والے نتائج، ایمان ویقین ، کفروشرک کے راستوں کا تعین ، ان پر جزاء وسز ا کا تذکرہ ،

قبرو برزخ ،حشر ونشر ،قیامت وآخرت کے احوال ،جنت ودوزخ کے حالات ،سزاؤں کی اقسام

، جزاؤں کے درجات کا خوب تذکرہ کیا ہے جسمیں امم سابقد کی ہلاکتوں کی داستاں بھی ہے، اور انکی

ترقیوں اور خدا دادنعتوں پرشکرادا کرنے ،عروج عزت وافتخار کے قصے بھی ہیں جو برائے درس زندگی اور عبرت کیلئے ہیں۔

امت مسلمہ نے قرآن مجید کے حفظ ،تلاوت اور اشاعت کا ہمیشہ اہتمام کیا ہے اور رمضان المبارك تو قرآن مجيد كاموسم بهارہے،اس ماہ ميں تمام مسلمانوں كا رجوع قرآن مجيد كى

طرف ہوتا ہے کیکن ہم لوگ عجمی ہونے کی بناء پرقر آن مجید کو سجھتے ہیں اور نہ سجھنے کی کوشش کرتے ہیں

،ہاں ہماری نمازیں یا بندی ہے ہوتی ہیں ،ہم تلاوت بھی خوب کرتے ہیں کیکن قر آن مجید بجھنے سے قاصر ہیں اس کےلطف اور مزے سے نا آشنا ہیں مقصود خداسجھنے اور فرمان الہی کے جانبے سے عاجز میں، حالانکہ حافظ صاحب پڑھتے جاتے ہیں اور ہم سنتے جاتے ہیں۔

الله تعالى جزائے خيرعطا فر مائے عزيز القدر براد رخور دہونہار اورمتندعالم دين استاذ

حديث وفقه جامعها شاعت العلوم اكل كواجناب مولانا عبدالرحيم صاحب فلاقحى رويدروتي كوكه

انہوں نے کمی کوشدت ہے محسوس کیا اور خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک ان کی اپنی زبان میں پہنچانے کی سعی فر ہائی ،اور روزانہ عام طور پر پڑھی جانے والی مقدار کاتفسیری خلاصہ مرتب فر مایا ،جو

آسان سلیس اور عامفہم زبان میں ہوتے ہوئے معلومات افزاء ،تربیتی پہلو کا حامل اورعوام میں

قر آن نبی کا ذوق وشوق پیدا کرنے غوروخوض پرآ مادہ کرنے کا بیش بہااورانمول تحفیہ۔

اللّٰد نعالیٰ امت مسلمہ کواس کتاب سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطاء فر مائے اور قبولیت عامہ سے نوازے ،اورمصنف کتاب کی اس پہلی تصنیف کو دیگر تصنیفات کا پیش

خیمہ بنائے۔آمین برادرمؤ قرت قلم گوہر بار سے مزید تصنیفات و تالیفات معرض وجو دمیں آنے کا 

(مفتى ) عبد الله المظاهري

خادم جامعه مظهر سعادت هانسوت

بسم الله الرحمن الرحيم

## رائے گرامی

سيدالقراءقارى ابوالحسن صاحب أعظمي

فخرالقراء دارالعلوم ديوبند

قر آن کریم کے حقوق اربعہ بحبت عظمت ، تلاوت مع الصحة ،اوراطاعت میں مؤخرالذکر کی

اہمیت واضح ہے،

قرآن کریم بنی نوع انسان کی ابدی مدایت اور رہنمائی کیلئے ایک دستور حیات ہے اس اہم اور واضح مقصود پر دور صحابہ سے اب تک اقوام عالم نے عمل کر کے دنیا کو دکھایا کہ بید ستوراورمنشور عمل

اینے اندرکتنی انقلانی قوت رکھتاہے۔

یمی وہ کتاب زندگی ہے جس نے پیت سے بیت اقوام کوعروج اور بلندی کے انتہائی مقام پر پہو نچایا ،اورکسی قوم نے اسے اپنی عملی زندگی دور کیا تو خودکو قعر مذلت میں پایا۔

آج الحمد ملتد قرآن کریم کومحبت وعظمت اور تلاوت مع الصحة کے پہلوبہ پہلوکسی نیکسی طور پر

عمل واطاعت کے ساتھ مسمانوں نے اپنے سینے سے لگار کھا ہے اوراس کے مظاہر سے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بیقر آن عزیز ہے علی الخصوص ماہ مبارک میں

جسميں بيكتاب نازل مِولَى۔"شهـرُ رَمَضَانَ الَّـذَى أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرُ آنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُلاي وَالْفُرْقَانِ الْخِ"

رمضان المبارك ميں سارے عالم اسلام ميں اور جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اور بستے ہیں

نماز تراویج کا ایک مسلسل اور عالمی نظام ہے ،اس میں حسب تو فیق اور موقع قر آن کریم ایک بار اور متعدد بارختم کیاجا تاہے، نمازتر اوت کمیں تلاوت شدہ اجزاء قر آنی کے ترجمہ اور مفہوم سنانے کاعمو مانہ تو

رواج اورنظام ہےاور نہا تناونت لگایاجا تاہے،صرف تلاوت ہی تلاوت ہوتی ہے(الا ماشاءاللہ) کیکن

یہ ناممکن نہیں ہے،مساجد میںعموما فضائل وغیرہ سے تعلق کسی نہ کسی نماز کے بعد پورے سال کسی نہ کسی كتاب كے سانے كانظام قائم ہے۔

اس طرح کی کوئی مختصر کتاب راقم الحروف کے محدود مطالعہ سے نہیں گذری ہے ،مگر اس کی

اہمیت اور ضرورت بہر حال مسلم ہے۔

جامعه اشاعت العلوم اكل كواكے بيدار مغز، فعال اور متحرك باني و مهتم كوراتم آية من آيات

الله بمحصّاہے، جامعہ کا قیام صحیح اور کماحقہ تلاوت قر آنی کی ایک تحریک ہے،اس سلسلے میں بانی کے عزیز

قريب محترم جناب مولا ناعبد الرحيم صاحب زيدمجده جيسي انتفك شخصيت كي دريافت جامعه كييئ بجائ خودایک اہم چیز ہے، جناب مہتم صاحب کوراقم اس درنایا ب کے ہاتھ لگ جانے پر مبار کبادییش کرتا ہے۔ جناب مولا ناعبدالرحیم صاحب نے اپنی بے انتہاء مصروفیات میں سے بیش قیمت وفت نکال کر

اس نهایت انهم اورمفیدترین موضوع پریگرانفذر کام کردٌ الا۔

بڑے ہی مختضراور جامع انداز پرساری متعلق بانتیں سمیٹ لیس ہرسورت میں بیان کردہ مضامین اورمسائل کا ابیاعطراورخلاصہ نکال کر رکھدیا کہ بہت تھوڑ ہے وفت میں سامع کے سامنے

تراویج میں سی گئی تلاوت کامفہوم اورمطلب واضح ہوکر آ جائے۔ الیم گرال بہا کتاب کی اہمیت اورافا دیت ہے کیے اٹکار ہوسکتا ہے ،ضرورت ہے کہ جلد از

جلدیہ کتاب اپنے طباعتی مراعل ہے گذر کرتمام مساجد کے ائمہ عالم غیر عالم بغیر کسی شخصیص کے ہر مسلمان کے ہاتھوں میں پہونیجے ،اور اس سےخوب خوب استفادہ کیا جائے م راقم الحروف مصنف موصوف سے ابتداء ہی ہے بے حدمتاثر رہاہے اس کتاب کی تیاری پردل کی گہرائیوں سے دعا گوہے،

اللد تعالی اس کتاب کے نفع کوعام اور تا مفر مائے مصنف کی حیات میں ہمت وعافیت کے ساتھ برکت عطافر مائے۔آمین!

(قاري)ابو الحسن اعظمي

خادم القرأة-دارالعلوم ديو بند

### باسمه تعالى

#### رائے عالی

ناشر قرآن حضرت مولا ناغلام محمر صاحب وستانوی متعنا الله بطول حیاته رئیس الجامعه اشاعت العلوم اکل کواور کن شوری دار العلوم دیوبند

#### أفلا يتدبرون القرآن؟

قر آن مبین کومقدس کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ کلام الہی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے! رحکہ تہ تاقی اور الا افیان کت سرمای کی تلاور میں اعرف احراد کا مقبل اعرف نے اور سرم

یہ ایک پر حکمت آفاقی اور لا ثانی کتاب ہے اس کی تلاوت باعث اجر وثواب اور عمل باعث نجات ہے ،

اسکے ساتھ محبت علامت ایمان اس کاشغف مسلمان کی شان مؤمنین کیلئے بیدؤ کری ہے تومتقین کیلئے

ہدی اور زندگی کے ہرموڑ پر رہنمائی کرنے والا کممل دستور بھی ،اس کی بار بار تلاوت اور تدبر سے جو کہ

قر آن کریم کامطالبہ ہے نئے نئے معانی پیدا ہوتے ہیں دنیا وآخرت کا ایقان اوراحسان پیدا ہوتا ہے اگر اسکے معانی بانفصیل بیان کئے جائیں تو وہ شافی ہیں اور بالاختصار بیان کئے جائیں تو کافی ہیں ،

الغرض علوم ومعارف كا بحر ناپيدا كنار عقلول كا دفتر ان گنت پند ونصائح كا گفچيند ہے كسى شاعر نے كيا خوب كہاہے،

جمیع العموم فی القرآن لکن تقاصر عنه افها م الرحال کہی وہ قرآن ہے جس کی تعلیم نے اس قوم کوجود نیا کی ساری قوموں میں بسماندہ اور گھٹیا تھی

اتنااونچا کیا دنیا کی تمام قومیں اس کے سامنے سرنگوں ہو گئیں، جس زمانہ کوزمانۂ جاہلیت کہا جاتا تھا اس

تعلیم کےصدقہ اسے خیرالقرون کہا جانے لگا ، الغرض قر آن کریم کی تعلیم اوراس کا پیغام امت کے ایک ایک فرد تک لازمی اور ضروری ہے تا کہ بگاڑ دور ہواور افرادامت میں صلاح وفلاح پیدا ہو، الحمد لله علماء

امت نے قرآن کریم پر کافی مختیل کیں اور اس کے الفاظ ومعانی پر چھوٹی بڑی بے شار کتابیں کھیں، عزیزم مولانا عبد الرحیم صاحب فلاتی نے جو کہ جامعہ بذا کے لائق فائق اور فعال استاذ ہیں اس سلسلہ کا

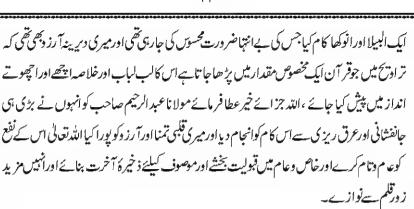

﴿ آمين

مولا ناغلام محمر صاحب وستانوی خادم جامعه اشاعت العلوم اکل کواضلع نندور بار

## ''تحفهُ تراوت''ایک انمول تحفه

## حضرت مولا نازبيراعظمى ابوله ملع ناسك

قرآن کریم آسانی صحفہ ہے جوسر ورکونین سلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہواجس میں آج تک

ادنی تغیرنہیں ہوااور نہ ہوگا اور نہ ہی بھی فناہوگا ،اس کی وجہ بیہے کہ اسکی حفاظت کاخود خدانے ذمہ لیا ہے ، چنانچیا بتداسے آج تک ہزاروں سازشوں کے باوجود قر آن پاک د نیامیں آن بان کے ساتھ

موجود ہے بیان کا زبردست اعجاز ہے، ایک اگریز مفکر کا قول ہے کہا گرچ قرآن پرمیراایمان نہیں لک یہ تاریب ملدے کرتی ہے کہ مداری ماریک سامن میں میں اور میں میں میں مربوھی ہوا نے والی کوئی

ہے کیکن نہ تو اس میں کوئی تحریف ہوئی ہے اور نہ اس سے زیادہ روئے زمین پر پڑھی جانے والی کوئی اور کتاب ہے،اگر بالا تفاق دنیا میں قرآن کے جتنے نسخ ہیں آھیں دریا برد کر دیا جائے تو بھی قرآن

. فنانہیں ہوسکتا، پچاس سال کے بعد بھی بیا پنی اصلی شکل وصورت میں ہمارے سامنے حاضر ہو جا کینگے ،ایسا دعوی و نیا کی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا ، اس کی وجہ یہ ہیکہ آج ایک مختاط

اندازے کےمطابق پورے عالم میں ایک کروڑ حفاظ قر آن موجود ہیں جس میں ہزاروں ایسے بھی ہیں جنھیں قر آن کریم کے تمام رموز واوقاف بھی از بر ہیں اور پوراقر آن حفظ کی پختگی میں ان کیلئے

یں میں رہی رہائے ہوا ہے۔ ہیں ان کے حفظ کی روشنی میں ہزاروں نسخے زیورطبع سے آراستہ ہوجا کینگے، سور ہ فاتحہ جیسا ہو گیا ہے، پس ان کے حفظ کی روشنی میں ہزاروں نسخے زیورطبع سے آراستہ ہوجا کینگے، الغرض قر آن جب قیامت تک اصلی صورت میں ہی باقی رہیگا تو اس سے میر بھی لازم آتا ہے کہ دنیا

انظر کستر ان جب خیاست میں اس کے خورت میں ہی ہاں رہیں و اس سے میں کا را اسانی زندگی کوراہ کے قوانین میں خواہ ہزاروں تبدیلیاں ہو جائیں لیکن اس کے اصول وضوابط ہرانسانی زندگی کوراہ ہدایت ، جادہ تہذیب وتدن اور صراط منتقیم دکھاتے رہیں گے، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے

س کے چال کو میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں اسے کسی اور میں ہوئے ہوئے میں اسے کسی اور

چراغ کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں۔ بایں ہمدریجھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گذارنے کیلئے اس کوحسب

تو فیق وسعی سمجھنا بھی ضروری ہے کیکن آج کی بےحدمصروف اورمشینی د نیامیں عام طور برلوگوں کو نہ

اس کا وفت ملتاہےاور نہ دل ہے اس کی خواہش ورغبت اور پورا اہتمام ہوتاہے ، بلکہ اگر گستاخی پر

محمول نەكىيا جائے تو كہنا بے جانہيں كەزياد ہ ائمهُ مساجد بھى قر آن پڑھتے بڑھاتے ضرور ہيں كيكن

معانی ومطالب سجھنے ہے بے اعتنائی برتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آھیں بھی بیمعلوم نہیں ہوتا کہ قرآن میں کیا باتیں مذکور میں ۔ کچھ ہی ہی ۔ ہال قرآن کی تلاوت کے سلسلہ میں ہمارامشا ہدہ ہے کہ عام

ا یام میں کم مگر رمضان المبارک میں تقریبا ہرمسلمان تلاوت کی طرف راغب ہوتا ہے اور گھروں اور

مسجدوں کی فصائل تلاوت کی صداؤں ہے معمور ہوتی ہیں ساتھر ہی نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے تراوی بھی لوگ شوق سے پڑھتے ہیں اور پورا قر آن نماز میں سننے والے خوش نصیبوں میں شامل

ہوتے ہیں.

جامعه اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا کے استاذ حدیث وتفسیر مولانا عبد الرحیم فلاحی

صاحب ہرسال رمضان المبارک میں کہیں نہ کہیں پورا قر آن تراوی کمیں سناتے ہیں سوا پارہ کے حساب سے اور سوا پارہ سنانے کا طریقہ تقریباً ہرجگہ رائج ہے ،ایک دوسال پہلے انھوں نے جہاں قرآن سنایاد ہاں روزانہ سوایا رہے میں جوخاص خاص مضامین ہوتے آٹھیں اختصار کے ساتھ خلاصہ

کی صورت میں لکھتے رہتے تھے،اورختم تر اوج کے بعداور وتر سے پہلے تمام مصلیوں کوسنادیتے تھے، بیسلسلہ لوگوں کو بہت پیند آیا ، بعد میں انھیں خیال ہوا کہ ستائیس حصوں پر انھیں تقسیم کر کے ہرسوایا رہ

کے مضامین کوئی ترتیب و تہذیب کے ساتھ تکجا کرکے کتابی شکل دیدی جائے تو یہ ہمفیدعلمی خدمت ہوگی ،چنانچے انھوں نے پہلی تر او<sup>رج</sup> سے ستائیسویں تر اورج تک ایک ابواب قائم کر کے ہرتر او<sup>ح</sup>

میں تلاوت کر دہ سوایارہ کامختصر مگر جامع خلاصہ پیش کیا کتاب کی زبان رواںسلیس بامحاورہ اورعکمی ہے جوتقریباً ہرخواندہ وناخواندہ ہمچھ سکتاہے ، یہ کتاب سب کیلئے ایک جامع اورمفید تخذہے اس کانام

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان من الهدى والفرقان

كلمات دعائيك

بعد الحمد و الصلوة! قرآن كريم بورے عالم كے انسانوں كيليح سرمايير سعادت اور

ذ ربعه ُ ہدایت ہے جس کو بھی ہدایت ملی اسی قر آن کریم کی بدولت ملی شرط بیہے کہ اسے غور سے بڑھا

المحمد لله قرآن كريم معانى كي تشريح وتوضيح كييئ بشاركت تفسير مخضرا ورطويل اور

ضرورت بھی کہروزانہ کی پڑھی جانے والی مقدار کی مختصرتشر ہے وتوضیح تمام نمازیوں کے

عزيز ممحترم مولا ناعبدالرحيم رويدروي صاحب استاذ الحديث جامعه اشاعت العلوم اكل

محمدا بوب صاحب سورتي

متوسط انداز میں آ چکی ہیں، اس کے ساتھ ایک حقیقت بیکھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہر

مسلمان تراویج کی نماز میں روزانہ تقریباً سوا پارہ پڑھتا اور سنتاہے اور اس طرح ایک ماہ میں پورا

مامنے آ جائے اس لئے کہ آج کے مصروف دور میں لوگ مختصرا ورسہل چیز وں کو تلاش کرتے ہیں۔

کوانے لوگوں کے ذوق کوسامنے رکھ کرروز انہ پڑھے جانے والےسوایارہ کی بہت عمدہ عام فہم تشریح

کردی ہے،اللّٰہ تعالیٰ ان کوعامۃ السلمین کی طرف سے بہترین بدلہءطافر مائے اوراس سےلوگوں کو

بحد نفع پہونیجائے میری دعاہے کہ اس تشریح وتوضیح کوقبول عام نصیب ہو۔

مجازمحي السنة حضرت مولا ناابرارالحق صاحب هردوئي

اور سمجھا جائے۔

قرآن ختم ہوتاہے۔

ازاستاذ العلماء حضرت مولا ناابوب صاحب سورتي

داعی الی الله مزاج شناس حضرت جی مولانا احدلاٹ صاحب دام ظله العالی (خلیفهٔ حضرت مولا ناعلی میاں ندویؓ)

اس وفت كرةُ ارض يرصحابهُ كرامٌ كم مقابع ميں صرف حفاظ كرام كى تعدا د لا كھوں گن

موجود ہے لیکن سورۂ فاتحہ سے والناس تک نہ ہی اس کاعلم ہوتا ہے کہ قر آن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے نہ

ہی اس کا خیال آتا ہے کہ مجھے اسے سمجھنا جا بینے ،ایسے وقت میں وقت کی سب سے بری اورسب

ہے اہم ضرورت کی طرف امت کے حفاظ کرام کی توجہ مبذول ہونے کیلیے عزیزم مولوی عبدالرحیم

سلمہ کی بیرکتاب گئے تالوں کونؤ ڑنے کنڈیوں کے کھلنے اور جہالتوں کی دیواروں کے منصدم ہونے کیلئے ایک الہامی صورت بن سکتی ہے۔

عالم صالح جناب مولا نااحمه صاحب ثنكاروي

استاذ حدیث جامعه مظهر سعادت بإنسوث ( بھروچ گجرات )

کلام اتھم الحاکمین کا خضاریقیناً کارے دار دبلکہ جوئے شیر لانے کامرادف ہے، پیظیم

کارنامہ بعون اللّٰدآپ کے مبارک ہاتھوں انجام پایا تخفہ بجاطور پراس بات کاستحق ہے کہ قدر کے

ہاتھوں لیا جائے اور مساجد میں تراوی سے قبل یابعد میں اجتماعی طور پرتعلیم کی جائے ،جس کے نتیجہ میں ایک طرف مصلی قرآنی روحانیت سے سرشار ہو ہوتو دوسری طرف کتاب ہدایت سے اپنی زندگی

کاتوشەفراہم کرے۔

### حضرت مولا نامحر مجتبي صاحب

يشخ الحديث مدايت الاسلام، عالى يور

اس کتاب کی سب سے اہم خصوصیت ہیہے کہ الفاظ میں الیمی سادگی ہے جسے ہر کوئی سمجھ

سکے مگراس کے ساتھ ساتھ کلمات کوجملوں میں اور جملوں کوسیاق سے اس انداز سےفٹ کیا ہے کہ

اس وضع وترتیب کے حسن نے حیار حیا ندلگا دیے اور ساع وقر اُت میں ایک عجیب کشش وحلاوت پیدا کر دی ہے، بلکہ مجمع میں سنانے والا اگرلب ولہجہ کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہوگا تو واقعۃ اسم بامسی

ہوکر ظاہر ہوگی اور لوگوں تقلبی سرور ولطف حاصل ہوگا۔

ہرتراوت کے خلاصہ کے بعد فاتحہ وخاتمہ کا انداز بھی نرالانظر آیا جسمیں جناب کی شان خطابت کی جھلک نظر آتی ہے۔

بإمحاوره خلاصه میں بعض جگه منظرکشی ایسی عجیب وغریب انداز میں واقع ہوئی ہے کہ سیاق وسباق کے ساتھ ربط کی ضرورت نہیں۔

### فقيه مالوه عالم نوجوان حضرت مولا ناجبنيدا حمرصاحب

استاذعر بي دارالعلوم سيندهوا

تحفّهٔ تر اوی کے اخلاقی اصول قر آنی کی جود فعہ بندی کی ہےاورجس طرح آیات ِفرقانی

ہے تہذیبی اوراخلاقی دفعات کا انتخراج کیا ہے اس نے مصنف مرخلہ کوجد پدطرز کے محقق ودور درسی ود قیقه شنج مصنفین کی صف میں کھڑ اکر دیاہے۔

## استاذ الاساتذه صدرالقراء قاری رضوان شیم صاحب مدخلهٔ جامعه مظاهرالعلوم سهارن پور (یویی)

عزيز گرامي مولاناعبدالرحيم صاحب سلمهالله الرحيم السلامليكم ورحمة الله وبركانة

آپ کی تالیف' متحفهٔ تر او یک' ایک انو کھاتحفہ بن کر پہو نیجا ، یہ بہت سے ان لوگوں کیلئے

تعمتِ غیرمتر قبہ ہے جوقر آن کریم کے صرف الفاظ پڑھ یاس لیتے ہیں لیکن اس کے معانی ومفاہیم ریال میں جہ میں میں میں میں اس کے معرف میں میں اس کے معرف میں میں اس کے معانی ومفاہیم

اور کلام الہی کی روح سے ناواقف رہتے ہیں، بے شک قر آن کریم کی محض تلاوت بھی بڑے تواب اور خیر وبرکت کا ذریعہ سے لیکن اس کے معانی ومطالب سمجھنا بھی بے حدضروری ہے، رمضان

المبارك ميں مسلمان تراوت كي ميں قرآن كريم سننے كابڑے شوق وذوق سے اہتمام كرتے ہيں كيكن ان

میں اکثریت اس کے معنی نتیجھنے کی وجہ سے پورے طور پرلطف اندوز نہیں ہوتی ،آپ نے بیہ کتاب لکہ کر مدیعظیم کا زار انجام و اراس کی روی ضرور یہ تھی اور جھانا کر ام کسلیز کے امراز آسان ہوگ

لکھ کر بہت عظیم کارنامہ انجام دیا ،اس کی بڑی ضرورت تھی اب حفاظ کرام کیلئے بیکام بڑا آسان ہو گیا ہے کہ وہ ہرروز تراوی کے بعد مقتدیوں کواس کتاب سے وہ حصہ سنادیا کریں جواس دن تراوی میں

تلاوت کیا ہے اس سے نہ صرف ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ ان کے دلوں میں قر آن کی جو عظمت و محبت ہے آئیس بھی انشاء اللہ زیادتی ہوگی ، بیا بیک اہم نازک اور انتہائی ضروری کام تھا جو حصم نیا میں میں میں ایس میارک کام

رجیم نے اپنے بندہ سے لیامیں آپ کو اور آپ کے مربی عزیز مفتی عبد اللہ صاحب کو اس مبارک کام پرمبارک بادبیش کرتا ہوں، اور دعاء کرتا ہوں کہ کریم آقا آپ کو مزید ہمت وتو فیق سے نواز سے لمی، عملی اور دینی ترقیات سے سرفراز فرمائے، اور صحت وعافیت کے ساتھ آپ کی عمر دراز ہو۔ فقط

نوٹ: طبیعت جا ہتی ہے کہ آئندہ اس کی کتابت، طباعت اور سیجے اس کے شایان شان ہو۔ دعاء گوود عاجو

محمد رضوان

## تخفه تراويج

## تصنيف لطيف جناب حضرت مولا ناعبدالرحيم صاحب الفلاحي استاذتفسير وحديث جامعهاكل كوا

قاری قرآن کا سیا ہمسفر ہے یہ کتاب | حافظوں کے واسطےاک راہبرہے بیرکتاب

خادم قرآں شانہ روز ہیں وستانوی 🏿 جن کے دل کی آرزوؤں کا گہرہے بیہ کتاب

قابل صد آفریں ہیں مولوی عبد الرحیم 🏿 جن کی محنتوں کا درخشندہ ٹمر ہے یہ کتاب

ظلمت شب کیلئے مجم سحر ہے یہ کتاب

در حقیقت مژردۂ فنح وظفر ہے یہ کتاب ے معانی کا سمندر مختصر یہ کتاب موجهٔ علم وحکم سلک دُرر ہے میہ کتاب

ولى الله ولى قاسمى بستوى

اے ولی ہے قوم مؤن کا یقیناً مرعا 📗 حافظوں کا رہنمائے چارہ گرہے یہ کتاب

استاذ جامعه اسلاميه اشاعت العلوم اكل كوا، نندور بار،مهاراششر

تیرگی شب میں شمع جلوہ گر ہے یہ کتاب 📗 پر اثر ہے یعنی نقش کا لحجر ہے یہ کتاب ماہ رمضان کی مبارک مجلسوں کے واسطے

الل دانش كيليّ تخفهُ جام زلال

کر کے تشہیل معانی بن گئے تصرِطریق 📗 ان کی سعی کا مراب کا خوش اثر ہے یہ کتاب اک نرالی کد وکاوش اک انوکھا انتخاب

> عصر حاضر کا تقضہ تحفیّہ حفاظ ہے ہے سوا پارہ کا کیجا دیکھئے لب لباب کوزے میں دریا کہی جانیکی بیدمصداق ہے

#### ىمار راوتى چېلىر اوت

آج کابیان پہلے سوا پارے کی تلاوت پر شمثل ہے بعنی سور ہُ فاتحہ اور سور ہُ بقر ہ کی ایک موچھہتر (۲۷۱) آیات۔

ناز کنہیں ہوئی کیکن تلاوت اور کتابت کے کحاظ سے قر آن مجید کی سب سے پہلی سورۃ ہے۔

سورهٔ فاتحه ایک دعاہے جواللہ نے بندول کوسکھائی ہے، یعنی سورهٔ فاتحه بندے کی جانب

سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک دعا اور درخواست ہے اور پورا قر آن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دعا کا حوالہ سریان ودعا میں کہتا ہے ''ارمہ بررے مجھے صراط منتقیم لیعنی سردھا راستہ بتا''

دعا کا جواب ہے، بندہ دعامیں کہتا ہے، ''اے میرے رب مجھے صراط منتقیم لینی سیدها راستہ بتا'' اس درخواست کے جواب میں بیہ پوری کتاب اس کوعطافر ما تاہے، کہ لے بیہ ہے وہ مدایت جس

اس درخواست کے جواب میں یہ پوری کتاب اس کوعطافر ما تاہے، کہ لے بیہ ہے وہ مدایت ہس کی تونے درخواست کی ہے اور بیہ ہے سیدھی راہ جوتو چا ہتا ہے، اس کے بعد سور ہُ بقر ہ شروع ہوتی

ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ قرآن مجید اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے یہ ہدایت ان لوگوں کی میں آئی جن میں ہدایت حاصل کرنے کی خواہش اور طلب نہیں ہے لیس وہ

گنگوں اور بہروں کی طرح محروم رہتے ہیں اس سورت میں غیب پر ایمان لانے کی نماز قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ایمان کی تفصیل یہ بتلائی ہے کہ قر آن اور تمام آسمانی کتابوں پر

ایمان لا یا جائے اور آخرت پریفین رکھا جائے اور الله تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے ، منافقت سے منع فر مایا گیا دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے،

منکروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور مومنوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے ، اس سورة میں حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو اپنا خلیفہ بنانے اور اس سلسلہ میں

فرشتوں اور آدم کے امتحان کا ذکر فر مایا گیا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم کو تجدہ

کیالیکن اہلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا جس کی وجہ سے وہ راندہُ درگاہ ہوا، پھراس فعین نے آ دم وحواً كوطرح طرح سے بہكا ناشروع كيا يہاں تك كے آ دم وحوّاسے نا دانسة طور ير چوك ہو گئی اور جنت سے زمین پرا تاردئے گئے ،انہوں نے توبہ کی جوقبول کی گئے۔ اس کے بعد حضرت موسی علیہ انسلام کا ذکرہے کہ وہ کو وطور پر گئے تو ان کی عدم موجو دگی میں ان کی قوم نے بچھڑ ہے کواپنامعبود بنالیا پھربھی اللہ نے ان کومعاف فرمادیا اور ان کومن وسلوی کی غذاعطا فرمائی اوران کے بارہ قبیلوں کیلئے بارہ چشمے یانی کے میجزانہ طور پرعطا فرمائے ہلیکن حضرت موسی علیہ السلام کی قوم یعنی یہودنہایت ناشکرے سرکش گستاخ ومنافق ثابت ہوئے

اور ٹنچۂ عذاب میں گرفتار ہوئے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے کہ وہ اینے رب کی ہر

آ ز مائش میں کامیاب ہوئے اور انعام کے طور پران کو اللہ تعالی نے سب لوگوں کا پیشوا بنایا پھر

اللّدنے ان کے اوران کے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ سکعبہ کی تعمیر کرائی ،

اس مبارک موقع پرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللّہ تعالیٰ ہے دعا کی کہان کی اولا دمیں ایک

الیانبی پیداہوجوساری دنیا کو ہدایت کرے بیہ بشارت بھی ہمارے نبی حضرت مجمد علیہ کے ظہور قدى كى طرف، چنانچە بىدە عاقبول ہوئى اور ہمارے نبى محقائطية سارے عالم كىلئے نبى بنا كرمبعوث

کئے گئے اور آپ عیالیہ کے ذریعہ ساری دنیا کو ہدایت ملی آ گے اس سورت میں قبلہ کی تبدیلی کا

ذکرہے جسمیں بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منھ کرکے نمازیڑھنے کا حکم دیا گیا اور ہمیشہ کیلئے ہیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی رہونماز میں ہیت اللہ کی

طرف منھ کرو پھر مردار ،خون ،سور کا گوشت ،اورغیر اللہ کے نام نذر کی ہوئی چیزوں کا حرام ہونا

بتلاماً گیاہے۔

## دوسری تراوت

آج کا بیان دوسرے یارے کے ربع سے تیسرے یارے کے نصف تک کی تلاوت پرمشتمل ہے سورۂ بقرہ میں بڑی حد تک بوری اسلامی دعوت حقوق اللہ حقوق العباد نظام زندگی اور معاشرت کے اصول کی تعلیم دی گئی ہے ،نماز روزہ اور حج کے احکامات بھی موجود ہیں زکوہ

صدقات، اورامداد باجمیمشوراتی نظام،شادی طلاق،عدت وصیت،لین دین،اورقرض وغیره

کے متعلق بھی مدایت دی گئی ہے امرونواہی، جائز و ناجائز باتوں کی تعلیم کا بہت زیادہ حصہ اس سورة میں موجود ہے جسے اسلامی ضابطہ حیات کہتے ہیں۔

آج کی تلاوت کردہ آیات میں ایمان کی تفصیل اور اس کی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ

ایمان لا وَاللَّه برِاللَّه کے رسول برِ ،روز آخرت برِ ،فرشتوں برِ ،سب پیغیبروں برِ ،اوران سب

کتابوں پر جومختلف زبانوں میں مختلف پیغیبروں پر نازل کی گئی ہےاور حکم دیا گیا ہے کہ اینے مال

میں سے والدین رشتہ داراور نتیموں مسکینوں مسافر دل اورغلاموں کی مدد کرنے میں خرچ کرو۔

تحلّ کے بارے میں جان کے بدلہ جان اورا گرمفتول کے وارث راضی ہوتو خون بہا

لینی معاوضہ کا تھم دیا گیا ہے، روز نے فرض کئے گئے ہیں ،اور معذوروں کیلئے رعایت رکھی گئی ہے مشرک اورمسلم مرد وعورت کا نکاح ناجائز قرار دیا گیا ، بچول کو دوسال اپنایا غیرعورت کا دود ه

پلانے کی اجازت دی گئی ہے،سود کالین دین قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے،اس سورۃ شریف میں

پیغمبروں کے قلبی اطمینان میں اضافہ کرنے کیلئے مُر دوں اور مُردہ جانوروں کو زندہ کر کر دکھائے

جانے کا ذکر فرمایا گیاہے، پھر سور ہُ بقرہ کے آخر میں اللہ نے اینے بندوں کو دعا کے الفاظ اور طریقے سکھائے ہیں، نیز اس سورۃ میں آیات قر آنی میں غور وَفکر کرنے کی بار بار تا کیدفر مائی گئی

قدرت کی نشانیاں ہیں اور گور وَکر کرنے والوں کیلئے بڑی عبرت ہے اور ریجھی ارشا دفر مایا گیاہے

کہ اہل ایمان مشکلات میں صبر کرتے ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور رات کے پچھلے

يَآاَيُّهَالَّذِينَ آمَنُوَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ

لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ـ پ ٢ ر ٧

اےا بمان والو! تمہارےاو برروزے فرض کئے گئے ہیں

جبیبا کہتم سے پہلےلوگوں پرفرض کئے گئے تھے

تا كهتم متقى بن جاؤ

حصے میں اٹھ کراللہ سے اپنے گن ہوں کی معافی مانگتے ہیں۔

لائق صرف خدا کی ذات یاک ہےاور یہ کہ قیامت ضرور بریا ہوگی اوراعمال کی جزاء وسز اضرور

ملے گی قرآن مجیداس لئے نازل کیا گیاہے کہ ق وباطل میں امتیاز ہوجائے نیز بیر بتایا گیاہے کہ جنْگ بدر میں اللّٰہ نے جس انداز میں مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اس میں تمجھداروں کیلئے اللّٰہ کی

اس کے بعد سور ہ آل عمران کی ابتدائی اٹھارہ آیات میں بیر بتایا گیاہے کہ عبادت کے

## تیسری تراوت ک

آج کابیان تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے نکث تک کی تلاوت پر سے ،اس سورت میں جگ مدراور جنگ احد دونوں کا ذکر ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کی

تعداد صرف تین سوتیرہ (۳۱۳) تھی جن کے پاس قاعدے کے ہتھیارتک نہ تھے جب کہ کفار کی تعداد ہزاروں میں تھی ،اوروہ پوری طرح مسلح تھے،مسلمانوں کی مدداللہ نے فرشتوں سے فرمائی

اور فتخ نصیب ہوئی یہ جنگ بہت ہی آنے والی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی چنانچہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کیلئے مکہ کے مشرکین نے زبر دست لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کی اور احد کے میدان

بدلہ میں ملی ملہ نے سرین نے زبر دست سرے سا در مدینہ پر پر صاب ن اور احدے سیدان میں مسلمانوں سے جنگ کی اس جنگ میں فتح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو شکشت ہوگئ ، کیونکہ فوج سے میں مسلمانوں سے جنگ کے اس جنگ میں فتح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو شکشت ہوگئ ، کیونکہ فوج

کے ایک جھے سے حضور علیقہ کی ہدایت پڑمل اور اس پر جے رہنے سے بھول ہوگئی اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہوگئے مسلمانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے فتح شکشت میں بدل

عثیمت بمع کرنے میں مصروف ہوئئے ،مسلمانوں بی اس منزوری بی وجہ سے سے مسلمانوں سے فریب کیا گئی یہاں تک کہ حضور علیات کے چہر ہُ انور پر زخم آئے منافقین نے بھی مسلمانوں سے فریب کیا

اور فتنہ بریا کرنے کی کوشش کی اللہ نے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کے متعلق ہدایت دی ہے۔ متعلق ہدایت دی ہے۔

ارشاد باری کہ کم فہم لوگ قر آن سے منما نے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہونگے ،ارشاد باری ہے،غیر مذہب والوں کواپناراز نہ بتاؤ۔

پھرحضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم کی علیہ السلام نے اس کامشاہدہ کیا کیونکہ بی بی مریم ان کی کھال عنایت فرماتے تھے، حضرت عیسی علیہ السلام بی بی مریم کیطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جس کی تصدیق خود حضرت عیسی علیہ السلام نے گہوارہ میں بات کر کے کی تھی پھران ہوئے تھے، جس کی تصدیق خود حضرت عیسی علیہ السلام نے گہوارہ میں بات کر کے کی تھی پھران

ک دیگر مجزات کا ذکر بھی کیا گیا، قرآن نے یہ بھی یفین دلا یا ہیکہ حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسان پر زندہ اٹھا لیا نہ انگول کیا گیا نہ صولی دی گئی رسول اللہ علیہ نے خبر دی ہے کہ قرب قیامت میں دجال کو ہلاک کرنے کیلئے حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہو نگے اور پھر وفات یا کمینگے ، کیکن عیسائی اپنے اس عقیدہ پر ہیں کہ ان کوصولی دی گئی تھی۔

یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے چنا نچے حضور علیہ اللہ میں اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے چنا نچے حضور علیہ اللہ میں اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے چنا نچے حضور علیہ اللہ میں اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے چنا نچے حضور علیہ اللہ میں اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے چنا نچے حضور علیہ اللہ میں اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے دیا نچے حضور علیہ کی اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے دیا نچے حضور علیہ کی دعوت کے سخت مخالف تھے دیا نے میں اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے دیا نے میں اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے دیا نے میں دعوت کے سخت مخالف تھے دیا نے میں اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے دیا نے میں دعوت کے سخت مخالف تھے دیا نے میں اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے دیا نے میں دیا تھیں دیا تھیں میں دعوت کے سخت میں دعوت کے سخت مخالف تھے دیا نے دعوت کے سکت کی دعوت کے سکت میں دیا تھیں دیا تھیں دیا تھیں دی تھیں دیا تھیں دو تھیں دیا تھیں

اور عیسائیوں کے درمیان مباہلہ یعنی ایک قتم کی شرط قرار پائی کہ دونوں فریق اپنے اپنے اہل وعیال کولیکر اکٹھا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم میں جوفریق باطل اور جھوٹ پر

ہوں اس پراپی لعنت فر ماہیکن عیسائی اس قول وقر ار پر قائم نہیں رہےاور مبابلہ کرنے کی ہمت نہ کرسکے،اللہ تعالیٰ جھوٹی قشمیں کھانے کی تخت ممانعت فر ما تا ہے۔

للے،التد تعالی جھوں سلیں تھائے ہی حت تمانعت سر ما تاہے۔ اللّد تعالیٰ نے مال ودولت کو ہندے کیلئے آ ز ماکش قر اردیا ہے اور بخل سے منع فر مایا ہے۔ ...

مال واولا دنجات کا ذریعہ نہیں ہیں ،نجات تقویٰ اور پر ہیز گاری سے حاصل ہوتی ہے ،مون قر آن پر ایمان رکھتا ہے اور عاجزی سے اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتا ہے ، وہ قر آن کامعاوضہ نہیں لیتا ،مومن کے نیک اعمال کا صلداس کے رب کے پاس ہے ، تاکید فر مائی گئی ہے کہ اے

ایمان والواجب تمهارا کفارسے مقابلہ ہوتو میدان میں ثابت رہوا وراپیے مورچوں پر ڈٹے رہو اس سورة میں اللہ نے اپنے پیارے نبی عظیمیہ کی زم خوئی اور خوش اخلاقی بیان فر مائی اور حضور

ھے۔ عصیہ کی اس صفت کواسلام کی دعوت کی کامیابی کاسبب بتایا ہے۔



## چوهی تر او تک

آج کی تراویج چوتھ پارے کے ثلث سے پانچویں پارے کے اختتام تک کی مشدہ

شتمل ہے۔

ان آیت میں معاشرہ کے اصلاح کے تعلق چند مدایات وارد ہیں۔

1) سب سے پہلی بات میر ہمیکہ غلط کمائی سے اور ظلماً مال حاصل کرنے سے روکا گیا ہے، مثلاً ینتیم کا مال جوتمہارے باس امانت ہواس کو پورا بورا واپس کر دواور ان بیبیوں کے باک اور

عمده ما لوں کواپنے گندے اور گھٹریا مالوں سے مت بدلو! عمدہ مالوں کواپنے گندے اور گھٹریا مالوں سے مت بدلو!

عددہ اوں واپ سرے اور سیوہ وں سے سے بدو. ۲) دوسری ہدایت بیددی گئی ہیکہ ایک سے زائد چارعورتوں تک شادی کی اجازت ہے،

۲) دوسری ہدایت بیددی تئ ہیکہ ایک سے زائد چار مورلوں تک شادی بی اجازت ہے، لیکن اگرتم ہیو یوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکوتو پھرایک بیوی پر ہی اکتفا کرواور بیو یوں کے مہر

مین اگرم پیو بول ہے ساتھ انصاف نہ کر سوبو پھر ایک بیوں پر ہی اسفا کروادر بو ہوں ہے ہر خوشد لی سے ادا کرو، تر کہ میں مر داور عورت کے حصے مقرر فر مائے اور قرض کی ادائیگ کو مقدم گھرایا

حوستدی سے ادا نرو مر کہ بین مرداور تورت ہے سے سرر سرمائے اور سرب سے ادا ہی وسد اسربید ۳) معاشرہ کو بدکاری اور زنا کاری سے پاک رکھنے کیلئے بیرقانون خداوند تعالیٰ نے پیش

فر مایا کہزانی عورت کا جرم اگر چپار گواہوں کے ذریعہ ثابت ہوجائے تو اس جرم کی پوری سز ااس پر نافد کرنا چپاہیۓ اسی طرح بدکار مرد کیلئے بھی تخت سز ا کا حکم ہے اور تو بہ کی تاکید وار دہے اور تو بہ

وہی قبول ہے جوآخری وقت سے پہلے پہلے کی جاوے۔ لعند میں میں میں میں میں ایک ایک ایک میں تاریخ میں میں میں میں میں میں است

واضح کر دیا کہ موت کے آخری وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ، اس کے بعدان رشتوں کی تفصیل ہے جن میں نکاح نا جائز ہے۔

ں میں عبور ہوں۔ اس کے بعد نکاح اور مہر کے متعلق بعض احکام کا بیان ہے کن کن عور تول سے نکاح صیح

ہے اور کون کونی عورتیں حرام ہیں ، ان کی تفصیل مذکور ہے مہر کی مقررہ رقم میں شادی کے بعد ز دحین کی رضامندی سے کمی اور بیشی ہوسکتی ہے۔ تجارت میں باہمی رضامندی سے مناسب نفع لینا جائز ہے کیکن ظلم اور ہیرا پھیری مطلقاً نا جائز ہے جس کی سزاجہنم ہے کیونکہ بیالیک بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں ہے آ دمی بچنار ہے اور نیک کام کرتا رہے تو اس کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں ،عورتیں اگر

نا فر مان اور قابوسے باہر ہوں تو ان کوسز ادی جاسکتی ہے کیکن سز ادینے کا بہانہ تلاش کرنا سخت گنہ ہ

ہے زوجین کے درمیان اگر سخت ناراضگی ہو جائے اور باہم فیصلہ نہ ہوسکے تو ثالث مقرر کر لینا چاہیئے بخیل اور ناشکر ہےلوگوں کیلئے ذلت کاعذاب ہے نا یا کی اورنشہ کی حالت میں نماز ناجا ئز

ہےاور تخت گناہ، یانی میسرنہ ہونے کی صورت میں غسل اور وضو کیدیئے تیمّم جائز ہے،مسلمانوں کو امانتیں واپس کرنے اورانصاف کرنے اور خیانت نہ کرنے کی تلقین فر مائی گئے ہے۔

پھر جہاد کا تھم دیا گیا ہے اور اس کے ذیل میں بیہ بتلایا گیا ہے کہ شھادت کا مرتبہ بہت

بلنداور بہت اونچاہے سلمانوں کیلئے موت ہے ڈرنابز دلی ہے مسلمانوں کو کھم دیا گیاہے کہ گواہی سید ھے اور صاف الفاظ میں دینا چاہیئے «بیچہ ار گواہی ناجائز ہے ، یہاں تک کہا گر بیچی گواہی کا

مصنرانژ تمهاری اپنی ذات پریاایپے رشنه داروں میں پر تا ہوتب بھی تبجی گواہی دینا چاہیے ،ارشاد باری ہے کہ شرک ہر گزمعاف نہیں کیا جائےگا، گواور لغزشیں اس کی رحمت سے معاف ہوسکتی ہیں۔



# يانجويں تراوی

آج کابیان چھٹے یارے کے شروع سے ساتویں یارے کے ربع تک کی تلاوت سے تتعلق ہے،سورۂ مائدہ میں ایک عمومی ہدایت دی گئی ہے کہ شریعت کی پابند یوں کا پورا پورا احتر ام

کرو، پھراس کی تفصیل کرتے ہوئے مندرجہ' ذیل احکام دیے گئے۔

چ کیلئے احرام باندھنے کے بعد حلال جانور بھی شکار کرناحرام ہے۔

حلال جانوروں میںصرف ان جانوروں کوکھانا درست ہےجن کوالٹد کے نام پر ذبح کیا گیا ہواورمر دار ناجائز ہے، اسی طرح سور کا گوشت ،غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، گلا گھونٹ کریا

چوٹ کھا کرمرنے والا یا دوسرے جانور کا شکار کیا ہوامر دہ جانور حرام ہے۔

پھرالٹدنغالیٰ کاارشاد ہے کہ فال پایانسوں سے اپنی قسمت کا حال نہ معلوم کیا کرو کیونکہ

فعل فاسقول کاہے فائدہ اورنقصان صرف اللّٰہ کی طرف سے ہےتم اینے دین پرایمان رکھوجس کواب اللہ نے مکمل کر دیاہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے ،لھذا شرعی یا ندیوں کا احتر ام کر و اورحلال وحرام میں تمیز کروارشادہوا کتم پر ہیز گاراورشکر گذاررہو۔

سورۂ مائدہ میں مسلمانوں کے مذہبی تدن معاشرتی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکام نازل ہوئے سفر حج کے آواب دینی شعائر کا احتر ام حرام وحلال کے حدود اہل کتاب سے نکاح

و تعلقات وضوعسل اور تیم کے قاعدے بعاوت فساد اور چوری کی سزائیں شراب اور جوے کی ممانعت قشم توڑنے کا کفارہ اور قانون شھادت کے متعلق تفصیلی احکامات نازل ہوئے ، چوری

کرنے والامر دہو یاعورت اس کی سز اہاتھ کاٹ دینا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ یہودونصاری کو دوست نہ بناؤ کیونکہ بیآ کیس میں سازش کے تحت دوئتی کئے ہوئے میں عیسائیوں کاعقیدہ تثلیث

كفرب الله تعالى نے حضور علیہ کومخاطب كركے ارشا دفر ما يابه يكه كافروں كے كفر سے ثم ورخي نه

کیجئے ، کافروں کے دل میں قیامت کیلئے عداوت اور بغض ڈال دیا گیا ہے، ظالم بے مددگار ہیگا،
اور مشرک پر بہشت حرام ہے البتہ پہلے کے آسانی مذاہب کے وہ لوگ جو نیک اعمال والے
ہونگے اور اللہ پراور روز قیامت پرایمان رکھنے والے ہونگے نجات پاکینگے ، اللہ کا ارشاد ہے کہ

اے ایمان والو! جو پاک چیز کواپنے لئے حرام کرلو گے تواللہ کے قانون کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرو گے ،مثلاعیسائی راہبوں کی طرح ترک دنیا کرنا اور حلال لذات اپنے اوپر حرام کرلینا

غلطاورناجا ئزطريقهہـيـ

اے مسلمانو! تم جان بوجھ کرفتیمیں کھاتے ہواور پھران قسموں پر قائم رہنے کے

بجائے ان کونوڑ دیتے ہونو ان پرضرورتم سے باز پرس کی جائیگی الیمیشم نوڑنے کا کفارہ یہ ہمکہ دس مسکینوں کوکھا نا کھلاؤ ، یا نہیں کپڑے پہناؤ ، یا ایک غلام آزاد کرو، ورنہ تین دن کے روزے

ول میں وقع ما علا و بمیا بین پرے پہا و بمیا ہیں ہا۔ رار رو رو بررسی راب سررے رکھو، اے مسلمانو! شراب، جواء آستانے، فال اور پانسے بیسب گندے شیطانی کام بیں، روز قام عدالیا آتا کی اسٹر پیغمبر ماں سدان کی امرین کراں بر میں سوال کر بنگے تو وہ خودع ض

قیامت الله تعالی اپنے پیغیبروں سے ان کی امت کے بارے میں سوال کرینگے تو وہ خودعرض کرینگے کہ ہم وہی جانتے ہیں جس کا تونے تھم دیا تھا باقی پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والاصرف توہے احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا ،اگرتم دانستہ ایسا کرو گے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا ، جو جرم اور غلطی کے لحاظ سے ختاف ہوتا ہے ۔لھذ الل علم سے پوچھ کر کفارہ اداکرنا ہوگا۔

# جھٹی تراوت کے

آج کا بیان ساتویں پارے کے ربع سے آٹھویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر

مبنی ہے اللّہ تعالیٰ عیسی علیہ السلام ہے فر مائھنگے کہ میں نے تم کوئس طرح پیدا کیا اور پھر کیسے کیسے

معجزےتم کوعطا کئے ،اورکیسی کیسی نعمتیںتم کواورتمہاری مال کودی اورکس طرح تمہاری قوم کونوازا،

توابتم جواب دو که کیاتم نے لوگوں سے کہاتھا کہ خدا کے سواوہ تم کواور تمہاری ماں کوخدا بنا لے ،

وہ جواب دینگے ہر گزنہیں آپ دلوں کا حال جاننے والے ہیں میں نے آپ کے حکم کے مطابق

صرف آپ کی بندگی کا حکم دیا تھااس کے باوجوداگر لوگوں نے کفر کیا تو اےاللہ آپ انہیں سزا

ویں یامعاف فرمادیں ہر بات پرآپ قادر ہیں اور دانا اور بیناہیں۔

اس کے بعد سور ۂ انعام شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرما تاہمیکہ کفار کا وطیرہ ہی یہ ہیکہ وہ

پیغیبروں کامزاق اڑاتے ہیں آئہیں جادوگر بتاتے ہیں کیکن اللہ کا دین ان پرمسلط ہو کرر ہیگا، جھٹلا نے والوں کا انجام برا ہے اللّہ اور بناوٹی خداؤں میں فرق پیے ہیکہ اللّہ رزق دیتا ہے لیتانہیں ،

غیراللّٰداینے پجاریوں کورزق دینے کے بجائے التاان سے رزق لینے کے بختاج ہیں ،اللّٰہ تعالٰی حضوعاً ﷺ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کا فرول کی روگر دانی سے پریشان نہ ہوبلکہ صبر کرے، اللہ کی

مد دضر ورآپ کو پہو نیچے گی ، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہسی کے اعمال کی جوابد ہی دوسرے پڑنہیں ،

ہرشخص ایپنے اعمال کا جوابدہ ہے ، کافروں کو اپنا انجام معلوم ہو جائیگا ، اللہ جس دن حشر بریا فر مائمنگے اس دن بادشاہی صرف اس کی ہوگی ، وہ دا نااور باخبر ہے ،

الله تعالى حضرت ابراجيم عليه السلام كى معرفت حق حاصل كرنے كاطريقه بيان كركے ارشاد فرما تا ہے کہا ہے اہل قریش جس طرح آج اینے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہوائی طرح حضرت

ابراہیم علیہالسلام کی قوم نے بھی ان کا اٹکار کیا تھا،جس کا انجام براہوا اس *طرح تمہ*ارا انجام بھی

براہوگا، اےلوگو! الشخف سے بڑا ظالم کون ہوگا جواللّٰہ برجھوٹ بہتان گھڑے، اوراسکی آیات کے مقابلہ میں سرکشی کرے،اللہ تعالی نے قیامت کا وعدہ فر مایا ہے،اوروہ یقییناً آنے والی ہے،

سے کہدو کہ منکرین اللہ کے سواجن کو پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو کہیں ایسانہ ہوکہ وہ جوابا اللہ کے

حق میں زبان درازی اور گستاخی کرنے لگے، اللہ کا ارشاد ہیکہ اے محمد عظیمیہ کہہ دو کہ مجھے

میرے پردوردگارنے سیدھاراستہ دکھایا ہے میری نماز میری عبادت میراجینا اور میرا مرناسب اللَّهُ كَلِيْرٌ بِي جَسِ كَا كُونَى شَرِيكَ بَهِيں۔

اس سورت میں مندرجہ ٔ ذیل مدایات وتا کیدات ہیں۔

الله کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو! (1(۲

(0

**(**Y

(4

- والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو!
- ا بنی اولا دکوففلسی کے ڈریے **ت**ل نہ کرو!رزق دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ (۳ بے حیائی اور بے شرمی کی با توں کے قریب بھی نہ پھٹلو! (~

  - کسی جان کوہلاک مت کر و! مگرحق کے ساتھ ۔
- بات انصاف کی کروخواه معامله رشته دار کابی کیول نه ہو۔

ناپ اور تول میں پورا بوراانصاف کرو!

- قول وقرار پورا کرو!خواہ اللہ سے ہویااس کے بندوں سے، بے شک سزادیے میں (۸
- اللَّه بہت تیز ہے، اور بہت درگذر کرنے والا ہے، رحم فر مانے والا بھی ہے۔



# ساتویں تراویح

آج کی تراوی آٹھویں پارے کے نصف سے نویں پارے کے ملٹ تک کی تلاوت

پرمشتمل ہے۔

سورہ اعراف کے مجموعہ اجزاء پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مضامین اس سورۃ میں معادیعنی آخرت ونبوت کے تعلق ہیں، جبیبا کہ ارشاد باری ہے کہ ''اِتَّبِعُو ا مَآ اُنُزِ لَ

تُورَهُ مِن مَا وَهِ مِن اللَّهِ وَهِ وَ مِن مُونِهِ أَوْلِيَاءً " كَهَ اللَّهِ رَبِ وَجِي وَرُكُرُ وَوَمِر كَ اِلْيُكُمُ مِّنُ رَّبَّكُمُ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءً " كَهَ اللَّهِ رَبِ كُوجِي وَرُكُرُ وَمِر كَ عَلَيْكِ

نەلگو،قرآن،ی كەپىروى كرو\_

وَ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الَّذِينَ أُرُسِلَ اللَّهِمُ وَلَنَسُنَكَنَّ الْمُرُسَلِينَ " مَن معادلِين اللهُ وَ النَسْنَكَنَّ الْمُرُسَلِينَ " مَن معادلِين اللهُ وَ النَسْنَكَ الْمُرُسَلِينَ " مَن معادلِين اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ مُنْ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

آخرت کی تحقیق ہے کہ قیامت میں ان لوگوں سے باز پرس ضرور ہوگی جن کی طرف پیغیر بھیج گئے ہیں ،اور پیغیمروں سے بھی پوچھا جائیگا کہ انہوں نے فرض کہاں تک انجام دیا،اورلوگوں کی

کے ہیں، اور چینبروں سے میں پوچھا جائیں کہ انہوں ہے سر س بہاں بد اجا ہوں ورد وں س طرف سے اضیں کیا جواب ملا، بلاشبہلوگوں کوروز قیامت میں میزان کے مرحلے سے ضرور گذرنا مدگا

ہوگا۔ اس سور ۂ شریف کے دوسرے اور تبسرے رکوع میں بتلایا کہ امور حقہ مثلاً رسالت ومعاد کی

تكذيب وانكارسركثى ب، اورسركشى شيطان كاكام ب، چنانچداس كى طرف اشاره كرنے كيلئے قصد شيطان كى عداوت كابيان فرماكراس سے احتياط كى تاكيد فرمائى گئى ہے، ارشاد بارى "وَ كَفَدُ

مَكَّنَاكُمُ فِی الْأَدُضِ " اےلوگو اِتمہیں زمین میں اختیار دے کربسایا ہمہاری پیدائش کے بعد تمہارے آ گے فرشتول سے سجدہ کرا کرتم کوعزت بخشی اورتم کو نعمتوں سے مالا مال کیا مگرتم لوگ کم ہی شکر گذار ہوتے ہو۔

ار ہوئے ،و۔ آگے فر مایا اے اولا د آ دم اللہ تعالی کی مقرر کر دہ حدود سے تجاوز نہ کرو ،اللہ حد سے برُ صنے والول کو پینٹرٹین کرتا، ارشا دباری " إنَّــةً لَا يُـحِبُّ الْمُسُوفِيْنَ" ـ ارشا دباری، الله نے حرام کر دیئے ہیں بے شرمی کے کام خواہ وہ کھلے طور پور ہوں یا پوشیدہ طور پر ہوں ،اور حرام ہے

اللّہ کے ساتھ کسی کوشریک کرنا اور حرام ہے اللّٰہ کا نام کیکریا اللّٰہ کی جانب منسوب کر کے کوئی ایسی بات كہناجس كے متعلق مهمیں علم نہ ہو كہ وہ بات اللہ نے ارشاد فر مائی ہے۔ " وَاَنُ تَقُولُواْ عَلَى

اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ " \_آ كَي نافر مانول كاذكر فرمات ہوئ ارشادہ كدالله سے سرتشى كرنے والوں کا جنت میں داخلہ ایبا ہی ناممکن ہے جبیبا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گذر جانا۔" إِنَّ

الَّـذِينَ كَـذَّبُوا بِآيتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنُهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ اَبُوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ" لَيَن نَيك اوَّول كَيكَ جِنت كَى خَوْتَر ي ب

ا \_ لوگوا تم اللہ کو پیکار وخوف وامید کے ساتھ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔"إِنَّ

رَحُمَةَ اللَّهِ قَرِيُبٌ مِنَ الْمُحُسِنِيُنَ "

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد پیٹیبروں اور ان کی امتوں کے حالات وواقعات کا ذ کرفر مایااورلوگول کی سرکشی اور بداعمالیول کی وجہ سے ان پرالٹد کی طرف سے مختلف عذاب نازل

ہوئے ان کا بھی ذکر فر مایا ہے، تا کہ لوگ تھیجت وعبرت حاصل کریں اور دعوت رسالت کو قبول کر کے ہدایت یا ئیں متعددعبرت آموز واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ حضور عظی سے فرماتے

إِين وَإِذْ اَخَـذَ رَبُّكَ مِنُ بَنِـيٓ آدَمَ مِنْ ظُهُورٍهِـمُ وَذُرَّيَّتِهِـمُ وَاشُهَدَهُمُ عَلى اَنَـٰهُسِهِمُ اَلَسُتُ بِـرَبِّكُمُ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدُنَا" كداے بْي لوگول كويا دولا ووكر بم نے روز الست تمام انسانی روحوں کوجع کر کے ان سے یو حیصاتھا کہ کیا میں تمہارار بنہیں ہوں؟ توسب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارارب ہے ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ

فرما تاہے کہ کیالوگ اب اس معاہدہ کو بھول گئے جوشرک میں مبتلا ہوگئے ۔ آ گے ارشاد ہیکہ نفس پرستی کی وجہ ہے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہوجاتی ہے جس

کی زبان لا کیج کی وجہ سے باہر کولٹکی رہتی ہے،ارشاد باری ہے۔''فَ مَثَلُ لُهُ کَـمَثُلِ الْکُلُبِ ''

ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم کیلئے پیدا کیا ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے دل میں جن سے سمجھتے نہیں، اور آٹکھیں ہیں مگر وہ حق راہ دیکھتے نہیں ، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہان سے بھی گئے گذرے ہیں۔ الله تعالی حضور عظیقیہ سے ارشاد فرما تاہے کہ اگر منکرین آپ کو جاد وگرا ور مجنون کے تو آ پاس کی کوئی پرواہ نہ کریں آپ تو پیفر مادیں کہ میں تو ایک خبر دار کرنے والا ہوں ، اور جومیری بات مانے ان کوخوش خبری سنانے والا ہوں ،آخر میں حضوعاً اللہ کو تبلیغ کی پیر حکمت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی ہیکہ مخالفین کی زیاد تیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کریں تا کہ اشتعال کی وجہ سے کوئی الیباواقعہ نہ ہوجائے جس ہے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔ الله تعالى حضوية فيلية سے ارشاد فرماتے ہیں كه آپ نرمی اور درگذار كا طريقه اختيار فرما ئیں اور جاہلوں سے نہ انجھیں اے نبی آپ اپنے رب ک<sup>ومبح</sup> وشام یاد کرتے رہیں ،روروکر اور خوف کے ساتھ دل دل میں بھی اور باواز بلند بھی۔

وف کے ساتھ دل دل میں بھی اور با وازبلند بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضو علیہ کی رسالت کو کممل طور پر قولا وعملا لسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں ،آخرت کا یقین عطافر مائے اور اپنے سے گڑ گڑ اکر مانگنے والا

بنائے۔آمین

# ، تھویں تراوت کے

آج کا بیان نویں پارے کے ثلث سے دسویں پارے کے آخرتک کی تلاوت پر مشمل ہے، چنانچہ مال غنیمت کے بارے میں ارشا دہے کہ مال غنیمت اللہ کا ہےاور رسول کا۔" فہ ل الْاَنْهَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ" پھرارشاد ہوتاہے کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح کرو، اللہ اور اس کے

رسول کی اطاعت کروا گرتم صاحب ایمان ہو۔

ارشاد باری ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللّٰد کا نام آئے تو اس کے جلال اور عظمت کے استحضار سے ان کے دل ڈ رجاتے ہیں اور جب اللہ کی آبیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی

ہیں تو وہ آئیتیں ان کے ایمان کواور زیادہ مضبوط کردیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے

مْ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَجِلَتُ قُلُونُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتُهُمُ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ.

نماز ریڑھتے ہیں ،اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں ،ان کے رب کے

یاس ان کے بڑے درجے ہیں ،ان کیدیے مغفرت ہے ،رزق کریم ہے اور عزت کی روزی ہے ،

جنگ بدر میں مسلمانوں کیلئے حق تعالی کی طرف سے تائید ونصرے کا تذکرہ مثلاً فرشتوں کا نزول اورمسلمانوں کو فتح یاب بنانا باوجود یکہ تعداد میں کافر کثیر تھے گران کے دلوں میں اللہ کی طرف

سے رعب ڈالدیا گیا جوالقداوراس کے رسول سے جھگڑا مول لے گااس کیلئے اللہ کی طرف سے

شدیدعذاب ہےاس کے بعداللہ جہاد کی تلقین فرماتے ہیں ، کہاے ایمان والوجب تم کا فروں ــــــ بُهُرُ ونُوخُوبِ جَمَ كُرَارُ و\_" يَمْا أَيُّهَا الَّـذِيْـنَ آمَـنُـوُا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُـوَلُّـوُهُمُ الْاَدْبَارَ " جَوِّتُص ميدان جهادے بيئے پھير كر بھاگے گا تو وہ غضب الٰہى كانشانہ بنے گا

پھر بارہ کے آخر میں تھم ہوتا ہے کہ کفارعرب سے اس حد تک لڑ و کہ فساد کیعنی شرک باقی نہ رہے۔

"وَقَاتِلُواهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ" كَمُراكروه شركت باز آ جائے تواللّٰدان کے کام کودیکھتاہے،اگروہ نہ مانے تو جان لو کہ اللّٰہ تعالیٰ تمہارا حمایت ہے، ظاہر

ہیکہ انجام کارتمہارے مقابلہ میں اللہ کی حمایت کے سامنے کوئی نہیں گھہر سکتا،۔

دسویں پارے کے آغاز میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہیکہ جو کچھ مال غنیمت

تمہارے ہاتھ آئے اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کیلئے اور اس کے رسول کیلئے ہے تا کہ آ یا کے

قر ابت داروں بتیبوں اور سکینوں کے اور مسافر کے کام آئے باقی حیار حصے پوری فوج میں تقسیم

پھرغز وۂ بدر کی بعض تفصیل بیان کی گئی ہے اس کے شمن میں ارشاد ہے کہ اے مسلمانو!

اللّٰداوراسكے رسول كاتھم نہ مانو گے اورآ پس ميں جھگڑ و گے تو اسكے نتيجہ ميں تم كمز وراور بز دل ہو جا ؤگے اور تہہاری ہوا ا کھڑجا ئیگی۔

آكَ اللَّه تعالى حَكُم فرمات بين كُهُ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مِا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ " تياري كرو کفارسے لڑنے کیلئے جو کچھ تمہارے بس میں ہو جہاں تک ممکن ہوسا مان جنگ فراہم کرواوراس

کے بعداللہ کی مدداور تائید بریقین رکھو۔

تم اللّٰد کی راہ میں جو بھی قربانی دو گے اس کاللّٰہ کی طرف سے پوراپورابدلہ ملے گا،ارشاد بي" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ " مسلمانوں كوجمادكى ترغيب وى

جار ہی ہے کہا گرتمہاراعزم پختہ ہے اورتم صالح بھی ہوخواہ تم تعداد میں تھوڑے ہی ہوا گراللہ پر كامل بحروسه ہے تو يقييناً تم غالب آؤگے۔ جنگ کے قیدیوں کومخش فدیہ حاصل کرنے کے خاطر قیدر کھنا مناسب نہیں ،سورۃ کے

اختتام پر تنبیہ کی گئی ہیکہ اللہ کی راہ میں جھاداور ہجرت کے پردہ میں مال غنیمت سے زیادہ دینی

مقاصد کوپیش نظر رکھنا جاہیئے۔

آخرين" وَأَلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ " كايك ضابطه بيان كيا كياكه

ہے دراشت کے حقد اررشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد سور ہ تو بہ شروع ہوتی ہے غزو ہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی قبولیت

اسمیں کا فروں سے برگ الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔

رسول مشرکین سے بری الذمہ ہیں۔

بھی حالت کفرمیں ہوتو ان کواپنار فیق نہ بناؤ۔

قبول ندهیجئے بیرمنافقین جھوٹے ہیں اور بہاندتراشتے ہیں۔

ہیںان پرالٹدکی پیٹکارہے،ان کی نماز جناز ہ تک ممنوع قرار دی گئی ہے۔

مصارف جومن جانب اللَّد مقرر ہوئے ہیں مندر جه ُ ذیل ہیں۔

ز کوة غریبوں کیلئے۔

مختاجوں کیلئے۔

ز کو ۃ غلاموں کی آ زادی کیلئے۔

(1

(٢

(۳

| 7 |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |

توبكاذكرب،اس لئے اس سورة كوسورة توبدكہتے بين اوراس كوسورة برأة بھى كہتے بين،اسلئے كه

ناہے کوتوڑ دیا تھا ، اللہ تعالیٰ نے فر مایا ، اللہ اور اسکے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے حق میں

بےزاری ہےجنہوں نےمعامدہ کوتوڑ ڈالا چنانچہ حج اکبرے دن بیاعلان کیا گیا کہ اللہ اوراس کا

اللّه كاطواف ممنوع قرار دیا گیامسلمانو ) و مدایت كی گئ كه اگرتمهارا قریب سے قریب رشته دار

اس سورة میں صلح حدیدبیکا ذکر فرمایا گیاہے کفار قریش نے حسد کی بنا پر حدیدیے صلح

اس کے بعد تھم ہوا کہ مشرکین کا حرم شریف میں داخلہ منوع ہے اور برہند ہوکر بیت

اللّه تعالیٰ حضور علیصی سے ارشاد فرماتے تصحیحا دے سلسلہ میں لوگوں کے عذر اننگ کو

اے نبی! فاسن اور منافق کی قسموں کا اعتبار نہ سیجئے ہرگزیہ آپ میں سے نہیں ہیں آہیں

سورة کے درمیان میں زکو ۃ کےمصارف اورمستحقین متعین فر مادیئے گئے ہیں ہیآ تھ

جب موقع ملے گابیآ ہے کو حجھوڑ کر بھاگ جا ئینگے ،منافق مردا درمنافق عورتیں سب ایک جیسے

ز کو ة قرض داروں کی مدد کیلئے۔

(0

- نظام زكوة ككاركنول كبيئ (۵ ز کو ة خدا کی راه میں۔ (4 ز كوة تاليف قلوب كبلئے \_ (4 ز کو ة مسافرو*ل کی مدد کیلئے۔* **(** \ مخضربه كبهورة توبيهيل لبعض غزوات اوران يسمتعلق واقعات كاذكربه (1 مشرکین کےمعامدوں سے دست برداری کااعلان۔ (۲ ایام حج میں جدال وقتال کی ممانعت۔ (٣ حدود حرم میں کفار ومشر کین کے داخلے پریابندی۔ <mark>(</mark>م الل كتاب كوايمان لانے ياجز بيدينے كاحكم۔ (۵ حھاد میں سستی کرنے والوں کی مذمت۔ (4 (4
- مصارف زكو ة كاتعين \_ **(**A
- منافقین کابیان اوراہل ایمان کی بہچان۔
- بيه با تنس اس سورة ميں بيان كى گئي ہيں الله تعالىٰ جميں احكامات اللي سجھنے كی اوران پر نے کی توفیق ارزانی فر مائے ، آمین۔

### نویں تراوت کے

آج کابیان گیار ہویں پارے سے شروع ہو کربار ہویں کے رابع تک کی تلاوت پڑنی ہے دسویں پارے کے آخر میں ان منافقوں کا ذکر تھاجوا پنے کفرونف ق کے سبب جھاد میں شرکت سے عذر

کر کے بیٹے رہانہوں نے حیلے بھانے تراش کر حضور علی کی اجازت لے کی تھی اور پچھالیے بھی متکبر منافق تھے جنہوں نے سرے سے سی اجازت کی ضرورت محسول ندکی چنانچہ۔" یَسعُنَا فِروُنَ

خدمت میں حاضری دی اور عدم شرکت جھاد کے جھوٹے عذر تر اشے حضور علی کے کاس صورت حال سے بذرایعہ کوجی باخبر کرایا گیا اور فر مایا گیا کہ آپ ان سے فر ماد بیجئے کہ فضول اور جھوٹے عذر نہ تر اشو، ہم تہمیں سے انتہ بھے سکیس گے۔

.

الله تعالیٰ آگے ارشادفر ماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ زکو ۃ کو اپنے اوپر بوجھ بجھتے ہیں اور حضوعات کے میں میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کررہے ہیں ، کہ موقع ملتے ہیں منحرف ہوجا ئیں ، ایسےلوگوں کا چکرخودان ہی پرمسط ہے، وہ سب بچھ منتا اور جہ نتا ہے۔

بلرحودان ہی پرمسط ہے، وہسب چھ سنتااور جو نتا ہے۔ نقد سے برمسے سے میں میں میں اس

منافقین کے ذکر کے بعد مؤمنین کا بیان ہے کہ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کی اور وہ نیک لوگ جوان کے پیچھے آئے اللہ ان سب سے راضی ہوا اور ان کیلئے جنت کی بشارت ہے،اس کے بعد مسجد ضرار کا ذکر ہے، جسے منافقین نے مسلمانوں میں نفاق

سیلے جنت فی بتارہ ہے، ان بے بعد جد حرارہ دہرہے، ہے میں دور یں ساں کے بعدوہ تین صحابہ پیدا کرنے کیلئے تغییر کیا تھا، اللہ نے اس کی فدمت فرمائی اوروہ مسار کردی گئی، اس کے بعدوہ تین صحابہ کا ذکر ہے جھوں نے جھاد میں شرکت نہیں کی تھی، ان کا مقاطعہ (بائیکاٹ) کیا گیا تھا پچاس دن کے

بعداللہ نے ان کی توبہ قبول فرما کر معاف کر دیا ،اس کے بعد سور اُ یونس کا آغاز ہوتا ہے ،اس سور ۃ میں بھی اسلام کے تین اہم پہلویتنی تو حید ،رسالت ، اور آخرت کی طرف مشاہد اُ کا سُنات کے ذریعہ

توجہ دلائی گئی اور اس کے ساتھ کچھ عبرت انگیز تاریخی واقعات وقصص کا ذکر کر کے ان مضامین تو حید ورسالت اور آخرت کوذہن نشین کرایا گیاہے ، چنانچہ فرمان باری ہے کہ قرآن حکمت اور دائش کی کتاب ہے بیکوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک آ دمی کوتمہاری ہدایت کیلئے پیغمبر بنا کر تمہارے درمیان بھیجاہے جوان کی مدایت قبول کرے گا فلاح پائے گامنکرین کے حق میں کوئی شفاعت کامنہیں دیگی ،اس کے بعداللہ نے دوزخ کےعذاب سے ڈرایا ہے اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی ہےناشکر بےلوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو

پھر ہر وفت اللہ کے حضور میں گڑ گڑ اتے ہیں ،گر جب اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں اور ان پر فضل فر ماتے ہیں تو پھریہی لوگ ایسے ناشکرے ہوجاتے ہیں گویاان پر کوئی براوقت پڑا ہی نہ تھا۔

آخرسورت میں فر مایا گیا کہ اے نبی! آپ لوگوں سے کہددیں کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آ چکا ہےا ب جوسیدھی را ہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کیلئے فلاح کا باعث

ہوگی ، اور جو گمراہ رہیں گےان کیلئے ان کی گمراہی نتاہی کاسبب بنے گی صبر سیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ

کر دے اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والاہے ، اس کے بعد سور ہُ ھود شروع ہوتی ہے ، اس سورۃ میں مچپلی قوموں پر نازل ہونے والے قہروں اور مختلف قتم کے عذابوں اور پھر قیامت کے ہولناک

واقعات اور جزاء وسزا کا ذکرخاص انداز میں آیا ہے ،آغاز سورۃ میں قر آن کی آیات محکم اورصاف صاف سے بیبیان کیا گیا، پھرآ کے چل کر " وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْاَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

"سے فر مایا گیا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایس نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، پھر کا ئنات کو پیدا کرنے کی حقیقت بیان کی گئی۔ اس سورۃ میں بھی املند نے منکر دل کو پیلنج کیا ہے کہ اگرتم پیسجھتے ہو کہ قرآن پیٹیبر کی خود ساختہ کتاب ہے تو تم بھی اس جیسی سورتیں تصنیف کر کے لے آؤ ،اینے

مددگاروں کو بھی ساتھ میں لے لین بھیناً تم ایہ نہیں کرسکو گے۔اللہ ہم کونعمتوں کی قدر دانی کی توفیق

نصیب فر مائے اپنے شکر گذار بندوں میں شامل فر مائے ،ہرحال میں اللہ سے لولگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اتر انے اورغر ورکرنے سے حفاظت فرمائے۔

## دسویں تراویکے

آج کابیان بار ہویں پارے کے رابع سے تیر ہویں کے نصف تک کی تلاوت برشتمل ہے۔ والمیٰ عادِ اَحا ہُمُ ہوداً سے اللہ نے لوگوں کی عبرت کیلئے حضرت ہوڈ کو قوم کی طرف

بھیج جانے کا ذکر فرمایا ، قوم نوح کی طرح قوم عادنے بھی آواز حق نہ سنا ، اور مَنُ اَللَّهُ مِنَّا قُوَّةً کی خام خیالی میں مبتلارہے۔ ( کہ کون ہے جوقوت میں ہم سے بڑھ کرہے ) وہ اللہ کے آگے

بے حقیقت ہو کررہ گئے ، قوم عاد کے بعد قوم ثمود کی سرکشی کا ذکرہے ، وہ بھی بالآخر در دناک عذاب سے دوچار ہوئے پھر قوم لوط کی فحاشی آبر وباختگی اور کھلی بے حیائی کا ذکرہے بی قوم بھی اپنی

عداب سے دوچ پر اور ہوتے ہرو اور مان میں پوند زمین ہوگئ ، پھر حضرت شعیب کے مدین جمیع اور بدکرداری وبد اخلاقی کی پاداش میں پوند زمین ہوگئ ، پھر حضرت شعیب کے مدین جمیع اور

صرت موی کے توحید پیش کرنے اور فرعون کے اٹکار اور سرکش کے یا دکرنے ، ان واقعات کے ذکر کے بعد اللہ ایسے نبی کوارشا دفر ما تا ہے۔ ' وَ کَـٰذَالِکَ اَخٰۡذُ دَبِّکَ اِذَا اَخَٰٰذَ الْفُرَىٰ

وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ اَلِيُمٌ شَدِيدٌ "تمهارارب جب سي ظالم بتى كو پكرتا ہے تو واقعی اس کی پکڑ اور گرفت بہت شخت اور در دناک ہوتی ہے، اے نبی ہم پیرجوتم کوقبروں کے واقعات سناتے

ہیں تواس طرح ہم تمہارے دل کومضبوط کرتے ہیں تم کواس طرح حقیقت ہے آگا ہی ہلتی ہےاور ایمان لانے والوں کونھیجت اور بصیرت نصیب ہوتی ہے۔

كُورُ بِنَ رَسِّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوُ ادَّكَ '' آسمانوں اور ''وَ كُلَّا نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوُ ادَّكَ '' آسمانوں اور

زمین میں جتنی غیب کی باتیں ان کاعلم اللہ بی کو ہے اور سب امور اس کی طرف رجوع ہو نگے ، اے محمد علی آپ اس کی عبادت سیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیئے ، آپ کا رب جوتم کرتے ہواس سے بے خبر نہیں ہے۔

. اس کے بعد سور ہ کوسف شروع ہوتی ہے،حضور علیسی حضرت کوسف کے واقعہ سے واقف ندتھے یہودیوں نے بحثیت نبی آپ کا امتحان لینے کیلئے آپ سے اس قصے کے بارے میں سوال کیاا وربد گمانی سے یہ کہا کہ حضور علیطی ناوا قفیت کی وجہ سے جواب ہیں دے کیس گے، کیکن اللّٰد تعالیٰ نے بذر یعہ وحی پیر قصہ حضور ﷺ کی زبان مبارک پر جاری فرما دیا ، حضرت یوسٹ کا واقعہ یہ بیکہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے چانداورسورج ان کو بجدہ کر

رہے ہیں حضرت یوسف ؓ کے سکے سوتیلے گیارہ بھائی تتھاور جیا ندسورج سےان کے ماں باپ

مراد ہیں حضرت پوسف ؓ کے والدحضرت لیحقوبؓ نے بیہخواب من کران کو ہدایت کی کہ وہ اپنا

خواب اپنے بھائیوں کونہ سنائے ورنہ وہ ان کی جان کے رشمن ہو جا کینگے ،سوتیلے بھائی پہلے ہی ے حسدر کھتے تھے آخرایک دن ان کوایک اندھے کنویں میں ڈال دیااور بات بنادی کہ بھیٹریا کھا

گیا قافلہ والوں نے کنویں میں سے نکال کرمصر کی حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کے ہاتھ ان کو بحثیت غلام فروخت کر دیااس افسر کی بیوی ان پرعاشق ہوگئی اور بد کاری پر ماکل ہوئی ،حضرت

یوسف کے انکار پران کوقید میں ڈال دیا گیا، وہاں قید میں آئییں دوقیدی اور ملے، جن کےخوابوں کی حضرت پوسٹ نے سیجے تعبیر بتائی ان میں سے جب ایک قیدی نے رہائی پائی تھی تواس کے

ذر بعد تاخیر سے ہی حضرت یوسف کی اس قابلیت کی اطلاع پہونچ گئی ، بادشاہ کو بھی اپنے خواب کی تعبیر در کارتھی ،حضرت یوسفٹ نے اس کی بھی مشکل حل کر دی پھر کیا تھا بادشاہ ان کا گر ویدہ ہو

گیا اوران کواپناوز ریے خاص بنالیا جملاً وہ *مصر پرحکومت کر رہے تھے*۔

خدا کی مشیت کہ مصراوراس کے آس پاس کے ملکوں میں قحط پڑ گیا لیکن حضرت یوسف ّ

کے مشورے اور حکمت عملی سے مصر میں غلہ جمع کیا ہوا موجود تھا،لوگ مصر غلہ لینے آتے تھے چنانچہ برادارن پوسف بھی غلہ <u>لینے</u> آئے حضرت پوسف ؓ نے انہیں بیجیان لیااور بلا قیمت غلہ وے *کر* 

روا نہ کیا اور دوبارہ اپنے جھوٹے علاقی بھائی کوہمراہ لانے کی تا کید کی ، واپسی پر برادران پوسف

نے اپنے سامان میں اداکی ہوئی پونجی والیس دیکھی تو بول اٹھے " ھلذہ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ اِلَیْنَا " پھرعلاتی بھائی کولیکران سب کا در باریوسف میں دوبارہ آنا اوریوسفٹ کا ایک تذبیر سے اپنے بھائی کوروک لینابقیہ بھائیوں کا غالمیکراپے شہرواپس لوٹنا اور بیٹوں کی جدائی اور فراق عُم میں روتے روتے حضرت یعقوبؓ کی آنکھوں کاسفید پڑجانا جسے قرآن نے " وَ ابْیَاحَتَّ عَیْنَاهُ مِنَ الْــُحــزُن "سے تعبیر کیا ہے۔ پھر حضرت یوسف کے پاس بھائیوں کا تیسری بارآنا بیان ہوا ہے

جب برادارُن بوسف کو بیملم ہوا کہ بیروہی بوسف ہے جے ہم نے کنویں میں مرنے کیسے چھوڑ اتھا توان کے سرندامت سے جھک گئے ، بوسف نے فرمایا کہ جواللہ سے ڈرتا ہے اورمصائب برصبر

كرتاب تواس كاحق الله تعالى ضائع نهين فرماتا

پھرانہوں نے یوسفؑ سے معافی چاہی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا" کَا تَشْرِیُتُ عَـالَیْکُمُ الْیَوْمَ " تَمْ پِرَآج کے دن کوئی موَاخذہ نہیں بے مثال اخلاق کانمونہ پیش فرمایا، بالآخر

حضرت پوسف کی خواہش پرحضرت لیعقو بیٹم مع اہل وعیال مصرمیں آ کرحضرت پوسف سے ملے اورسب نے ان کو تحدہ کیا اس طرح حضرت پوسف کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔

اورسب نے ان کوسجدہ کیااس طرح حضرت پوسفؑ کےخواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اختہ مسمورہ تاریاں تعالیٰ کاریژاد سرک اندان کران واقعہ ور مل سمجوں ارلیگول کسیم

اختیا م سورۃ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انبیاء کے ان واقعات میں مجھدارلوگوں کیسئے بڑی عبرت ہے اور قر آن جسمیں بیرواقعات درج ہیں مؤمنوں کیلئے باعث ہدایت ورحمت ہیں ،

ہ میں ہوئی۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے اس سورہ میں قر آن مجید کے کلام حق ہونے تو حید ورسالت کیا ڈار سے قام سے کہت نیاز اور شروع اور المہ سے لیعن میں نیاز کیا ہے جو راب اور سے کہا ہے گا

کے اثبات قیامت کے آنے اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تفصیلی ذکر اور اس کے ساتھ ہی منکرین حق کیلئے عذاب کی وعید ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی سرکشی کے باوجود درگذر فرماتا ہے حالانکہ وہ شخت سزا دینے والے بھی ہیں اسے

بندوں کے اعمال کی پوری خبرہے، حاملہ کے پیٹ سے بھی واقف ہے کہ آسمیں کیا بنتا ہے، اور کیا کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالی اس اصول قدرت سے آگاہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو .

نهيں بدلناجب تك لوگ خودا بني حالت ميں تبديلي لانے كى صلاحيت وسعى كے الل نهيں ہوتے " إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ"

خدانے آج تک اس قُوم کی حالت نہیں بدلی کی سے نہ ہو خیال خودا پنی حالت کے بدلنے کا

ا بے لوگو! برائی بھلائی سے دفع کروآ خرت کی تعتیں تمہارے لئے ہے، اللہ تعالی ہم میں انقلاب مطلوب پیدافر ماوے، ہمارے معاشرہ میں وجود لانے کا ہمیں ذریعہ بنائے، امور خیر بیکی توفیق نصیب فرمائے، آخرت نصیب فرمائے۔ آمین۔

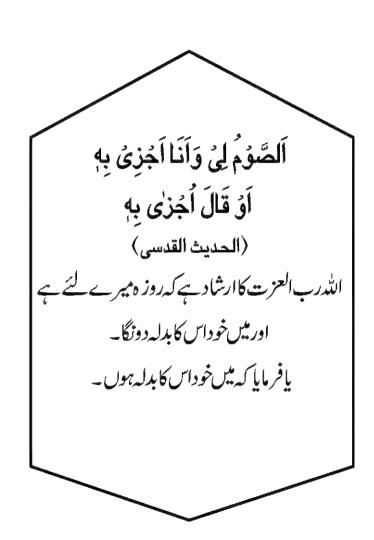

#### گیارہویں تراویح

آج کا بیان تیرہویں پارے کے نصف سے چودہویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر شمل ہے ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار پر ان کے کرتوت کی وجہ سے ایک نہ ایک

آفت آتی رہتی ہے اور بیسلسلہ تا قیامت جاری رہیگا منکرین بڑی چالیں چلا کرتے ہیں لیکن اصل فیصلہ کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ در نہیں لگتی۔

سورہ رعدکے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے،اس سورہ کا آغاز بھی قر آن سے ہوا کہ قر آن ایک کتاب ہے جس کوہم نے آپ پرنازل فرمایا ہے تا کہ آپ تمام لوگوں کوان کے پروردگار کے

میکه "کِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ اِلَیُکَ لِتُخوِ جَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتَ اللَّي النُّوْدِ "اس سورة کے آغاز میں رسالت و نبوت کی چند مزید خصوصیات بیان کی گئی ہے اور پھر ضمون توحید بیان ہواہے

ہ ماریں رہ کا ساری کے دریہ اور حضرت ابراہیم علیماالسلام کے واقعات سے شواہد پیش کئے گئے ، اثبات تو حید کی فضیلت اور کفر ونٹرک کی مذمت مثالوں کے ذریعیہ واضح کی گئی اس سورۃ میں حضرت ، توحید کی فضیلت اور کفر ونٹرک کی مذمت مثالوں کے ذریعیہ واضح کی گئی اس سورۃ میں حضرت

ايرائيمٌ كَ وَعَاوَلَ كَا بَكُ وَكُرَبَ " رَبَّنَا إِنِّى اَسُكَنُتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيُرَ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ ، رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوةَ فَاجْعَلُ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِى إلَيْهِمُ وَارُزُقُهُمُ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ ، رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخُفِى وَمَا نُعُلِنُ "

جس سے دعاکے بیآ داب معلوم ہوئے کہ دعا گڑگڑ اکر کی جائے اس کے ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کی جائے ، سورۂ ابراہیم کے آخری رکوع میں اہل مکہ کو پچھیلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی لقین کی گئی ہے۔

اورا نکاراورضد کی صورت میں قیامت کے ہولنا ک عذاب سے ڈرایا گیاا خیر میں ارشاد

فرمایا گیا کہ بیقر آن لوگوں کیلئے احکام پہونجا تا ہے تا کہاس کے ذریعہ لوگ عذاب سے ڈرائے جائیں،اورلوگ اس بات کا یقین کرلیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہیں۔

اس کے بعد سورۂ حجر شروع ہوتی ہے اس میں اللہ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو

حضور کی دعوت دین اور اسلام کا مزاق اڑاتے تھے اور حضور پر دیوانگی کی تہمت لگاتے تھے اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہیکہ اےمنکرو!تم کومعلوم ہونا چاہیئے کہ قر آن اللہ کا ذکر ہے جواس نے اپنے نبی پر

تازل فرمايا اورييكه الله بى خوداس كامحافظ اورنگهبان ہے" إنَّانَ حُنُ نَزَّ لُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَـهُ لَحَافِظُوُنَ اللهُ تَعَالَىٰ حَصُورُ لُوسِلَى دیتے ہیں کہ آپ منکرین کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں اور ان

کی دھمکیوں کامطلق اثر نہ لیں جولوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں اور وہ جہنمی ٹہرینگے

اے نبی!لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ رحیم اور درگذر فر مانے والا ہے کیکن ساتھ میں اس کا

عذاب یخت اور در دناک بھی ہےاللہ نعالی ارشا وفر ما تاہے اے نبی ہمیں معلوم ہیکہ آپ کو کفار مکہ کی

باتيس بخت نا گوارگذرتى ہے،اورآپ كىلئے تكليف كا باعث ہوتى ہے" وَلَقَدُ نَعُلَمُ أَنَّكَ يَضِيُقُ

صَـــذَرُکَ بِــمَـا يَقُوُ لُوُنَ " اس كامداوا بير بهيكه آپ اينے رب كى حمد توسيح ميں مشغول رہيں اور تا زيست اسى كى عبودت وبندگى ميس وقت گذاريس، " وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ"

اس کے بعد سور اُنجل شروع ہوتی ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے" اَتّنی اَمْـرُ اللّٰهِ فَلا

تَسْتَعُجِلُواهُ، سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ "التَّدَكَاتُكُمْ آچِكَاتُم جِلدى نه مِحاوَاللَّدَك ذات پاک ہے تہارے شرک سے بہت بالا وبرتر ہے، نادانو! تم عذاب كا تقاضه كررہے ہوياد

رکھووہ وفت اب دورنہیں جبتم اپنی سرکشی اور بداعمالی کی سزایا ؤگے بتم ناشکر گذار ہوحالا نکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کواپنی آنکھول سے دیکھتے ہو کہاس نے تمہارے آ رام کیلئے اور تمہاری بار

بر داری کسیئے طرح طرح کی چیزیں اور جانور پیدا فر مادیئے ہیں ،غور کرنے والوں کس<u>لئے</u> ان میں اللّٰد کی بڑی نشانیاں ہیں۔

اے مشرکو! ذرہ گھوم پھر کر دیکھوکہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوااورانکی بستیاں کس طرح

اللّدنے الٹ کررکھ دی،اللہ جب سی چیز کوچا ہتا ہے کہ وہ ہوجائے تو وہ ہوجاتی ہے،" فیسیئے وُوُ ا فِيُ الْآرُضِ كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ "\_ اس کے بعداللّٰہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے مشرکوں کو تنبیہ فرما تاہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت محسوں کرتے ہواوراس کو مارے شرم کے دفن کرتے ہو' وَإِذَا بُشِّرَاَحَـدُهُـمُ بِـالْأَنْشٰى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ " ال كِ بعدآ سان سے يا في برسانے زمین کو ہرا بھرا کرنے اور چو پایوں کو پیدا کرنے کا ذکرہے ،کس طرح ان کے پیٹ کی چیزوں لیمنی گوبراورلہو کے نیچ سے صاف تھرااورخوشگوار دودھ پینے والوں کیلئے اللہ تعالیٰ نے مہیا فْرِمايا ہے، ارشاد باری ہے" نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرُثٍ وَّدَم لَّبَنَا خَالِصًا سَآئِعًا لَّلشَّادِ بِيْنَ " پَهِرْ مُخْلَف پِيل اورعمه ه کھانے کی چیزیں بپیدا کرنے کا ذکرہے اور پھر شہد کی مجھی کا پہاڑوں اور درختوں میں حیصتے لگانے اور ان سے شہد نکلنے کا ذکر ہے جس شھد کے متعلق قرآن كهتام "فيه شِفَاءٌ لِلنَّاس "-ا پی نعمتوں کے ذکر کے ذریعے تو حید کے فطری دلائل کے ساتھ تقسیم رزق کے بارے

میں فرمایا گیا کہتم میں سے بعضوں کو بعض پررزق کے معاطمے میں فضیلت دی اور فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے عورتیں پیدا کیس اور تم کوتمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے آئے ، اور تعصیں کھانے کو تھری چیزیں دیں سوکیا جھوٹی یا تیں مانتے ہیں ، اور اللہ کے فضل کونہیں

آئے، اور تعصیں کھانے کو تھری چیزیں دیں سوکیا جھوٹی باتیں مانتے ہیں، اور اللہ کے ضل کوئییں مانتے اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا کو، ایسوں کو جو مختار نہیں ہے جولوگ اللہ کا انکار کر کے راہِ راست سے لوگوں کو روکیس گے ان کو ان کے عذاب کے سبب شخت عذاب دیا جائےگا۔ اللہ تعالیٰ ساری

کائنات کومبعوث کریں گے، یہ قرآن پاک ہر چیز کو بیان کر تاہے تو سامان ہدایت بھی ہے وجت بھی اور مسلمانوں کیلئے خوشخبری بھی ، اللّہ پاک ہمیں نعمتوں کا استحضار نصیب فر ما کرعقید ہ تو حید میں پختگی نصیب فر مائے۔ آمین ۔

#### بارہویں تراویکے

آج كابيان چود موس پارے كَلْثُ سِه بِندر موس پارے كَآخرتك كى تلاوت بِيْن بِه ارشاد خداوندى بِ" إِنَّ اللَّهَ يَأْ مُن بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبِي

وَيَنُها لَى عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوُنَ "اللَّهَمَ كَرَاتِ انصاف كرنے اور بھلائى كرنے كا اور قرابت والول كودينے كا اور منع فرما تاہے بے حياتى اور نا

معقول کام سے، اور تم کو تمجھا تا ہے تا کہتم یاد رکھو، پھرعہد کو پورا کرنے اور قسموں کو نہ توڑنے اور رشوت نہ لینے کا تھم دیا گیا ہے، اور جس مرف وعورت نے نیک کام کیا اور مؤمن ہوتو اللہ اس کو

ر شوت نہ لینے کا علم دیا گیاہے، اور بس مرف و تورت نے نیک کام لیا اور مو کن ہو تو اللہ ان بو ایک اچھی زندگی عطا فرما نمینگے اور آخرت میں ان کے اچھے کامول کے عوض اجر دینگے، آگے

ارشادیه به یکه اے مسلمانو! جب تم قرآن کی تلاوت شروع کیا کروتو شیطان سے بیخے کیلئے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرواور اے نبی آپ لوگوں کو دعوت دیں تو نہایت محکمت اور بہترین طریقہ پر دیا

بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے اللہ نے حضوقاتی کو معراج شریف کا شرف بخشا اور وہاں ان کو اپنی قدرت کے بڑے ہوتی ہے اللہ نے حضوقات کی قدرت کے بڑے ہوئے مشاہدات کرائے ، یہ پہلاموقع تھا کہ پانچ وقت کی نماز اوقات کی پابندی کے ساتھ فرض ہوئی ، اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے وہ چودہ نکات بھی عطا فرمائے جس سے مستقبل کے سلم معاشرہ کی مہذب ترین شکل عمل میں آئے۔

(۱) عبادت صرف الله کی کرو!

(۲) والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو!

(۳) رشته دارول مسكينول اورمسافرول کوان کاحق دو!

فضول خرجی نه کرو!

(r)

- اگرکسی کی حاجت بوری نه کرسکوتونرمی سے جواب دے دو! (a) تنجوی کرواورنه فضول خرچی کرو،اعتدال کی راه اختیار کرو! (Y) اینی اولا دکوفلسی کے ڈرسے تل نہ کرو! (۷) زنائے قریب تک نہ پھٹکو! (A) بغير قانونی جواز کے سی گول نہ کرو! (9) حدود قانونی سے باہریتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو! (+1) قول وقرار کی پابندی کرو! (11) ناپ تول میں کمی وبیشی ہر گزنہ کرو! (11) جس بات كأمهبي عم بين اس كے بيتھے نہ پڑو! وَلَا تَقُفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. (111) غروروتكبرك حال نه چلو " وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَوَحًا". (۱۳) بیرہ چکمت کی بانٹیں ہیں جواللہ نے اینے نبی پروحی فر مائی ارشاد باری ہے کہ " جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُولًا" حَنَّ آكِيا ورباطل مثكيا باطل تودراصل مٹنے والا ہی ہے،اے نبی!میرے بندوں سے کہددو کہ بات اس طرح کیا کرو کہ بہتر اور پیندیدہ ہو حضور علی بھی پنماز تہجداسی وقت فرض ہوئی، پھر حضرت موتی اوران کے معجزات اور فرعون کی
- مخالفت اوراس کے انجام بدکا ذکر ہے، پھر فر مایا گیا کہ قرآن پاک تن کے ساتھ نازل ہوا ہے اور جوالا اسلام میں تو وہ قرآن سن کر شوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن لیعنی ان کا سنناان کاخشوع اور بڑھا دیتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فر مایا گیا کہ آپ فر ما دیجئے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہیں جو نہ اولا در کھتا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک سلطنت ہے، اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مدرگا رہے، اور اسکی خوب بڑائی بیان کیجئے ۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہوتی ہوتی ماور ذوالقرنین کے کہف شروع ہوتی ہوتی میں اصحاب کہف ، ملاقات خصر وموی ، اور ذوالقرنین کے

واقعات کا ذکر ہے، آج کی تراوت کمیں اصحاب کہف اور ملاقات خضر وموی کا ذکر تلاوت کے مطابق كيا جائيگا،قصه دُ والقرنين بعديس بيان ہوگا،(انشاءاللہ) اصحاب کہف کا واقعہ ریہ ہیکہ چندنو جوان اپنے ظالم معاشرہ سے تنگ آ کربستی سے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے دامن میں ایک غارمیں پناہ گزیں ہوگئے اللہ تعالی نے ان پر دراز نیندطاری کردی، غارکے منھ پران کا کتامحافظت کرتار ہابرسوں کے بعد جب جابر حکومت تبدیل

ہو پچکی تھی اور معاشرہ بدل چکا تھااللہ تعالیٰ نے اُٹھیں نیندسے بیدار فرمایا اور غار کے حالات سے

ان کو واقف کیاجس کے بعد اسی غارمیں ان برموت طاری کر دی گئی اب وہ قیامت کو اٹھائے جا تعینگے ،اس کے بعد حضرت موتی اور حضرت خضر کی ملاقات کا ذکر ہے مشیت الہی کا نظام جن

مصالح ربی پرچل رہاہے اس کی قدرت کی نشانیاں موٹ کو دکھائی گئی حضرت خضراحچھی جملی تشتیوں کو نا کارہ کر دیتے ہیں پھر اچھے خاصے کودتے کھیلتے لڑے کوقل کر دیتے ہیں ، اور کچھ

ناشکرے کیج خلق لوگوں کی گرتی ہوئی دیوارکوسہارا دے دیتے ہیں موی " سے بیر ہاتیں برداشت نہیں ہوئی اعتراض فرماتے ہیں۔ بالآخر حضرت خصر مشیت ایز دی سے نصیں آگاہ کر کے ان کی

تسلی کر دیتے ہیں اللہ کی طرف سے اس عمل غیبی کا انجام خیر ہے شرنہیں ، درمیان سورت میں ارشاد باری ہے کہ ہم نے قر آن میں لوگوں کوطرح طرح سے سمجھایا ہے مگرانسان بڑا ہی جھگڑ الوہے۔ '' وَلَقَدُ صَـرَّفُنَا فِـىُ هـٰذَا الْقُوْآن لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ اكْثَرَ شَيْءٍ

جَدَلًا". لینی الله کی طرف سے جو ہدایات ان کے پاس آتی ہیں آئمیں جھگڑتے ہیں اور مانے سے انکار کرتے ہیں بقر آن میں تھیک ٹھیک سیدھی سیدھی باتیں ہیں تا کہ عقل رکھنے

والے اور آیات میںغور وُکر کرنے والے ہدایت یا کیں منجملہ ان باتوں کے واقعۂ کہف اور واقعه خضروموی بھی ہیں تا کیعبرت حاصل کریں ،اوراللٰد تعالیٰ ہمیں چیثم بینا دل گریاں نصیب

فرمائے۔آمین۔

### تیرہویں تراوت کے

آج کا بیان سولہویں پارے کے شروع سے ستر ہویں پارے کے ربع تک کی تلاوت سرے میں متن میں تاریخ دیات ندیں ہی س

پر بینی ہے ،سور ۂ کہف میں تیسرا واقعہ ذو القرنین باد شاہ کا ہے ،وہ بڑا صاحب اقتدار اور وسیع سلطنت کا مالک تھالیکن ساتھ ہی نیک اور عادل بھی تھااس کے دور حکومت میں یا جوج و ماجوج

کی قومیں فساداور بدامنی کا باعث بنی ہوئی تھیں ،اس نے ان کی روک تھام کیلئے حدفاصل کے طور

لِئَ نَيَكَ عُمَلَ كَرُواور بِنْدَكَى مِينِ اللهِ كَسَاتُهِ سَى كُوشِ بِيكَ نَهُ كُرُو، ارشادِ بِهِ ' فَ مَنُ كَانَ يَوُجُوُ ا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشُورِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ''

۔ اس کے بعد سورۂ مریم شروع ہوتی َہے بیسورۃ حضرت زکریاءً کے ذکر سے شروع ہوتی ہے،اللّٰہ نے بڑھا یے کے عالم میں ان کواولا دعطافر مائی تھی۔

یے بڑھا پیے بے عام بین ان بواولا دعطافر مای می. کر معشرچشہ میلی کئی سرور مردل اور روع می زیر دسہ

ان کے بیٹے حضرت کیجی ہمہت نرم دل اور بڑی زبر دست قوت فیصلہ کے مالک تھے، پھر حضرت مریم ؓ کے بیہاں بغیر باپ کے مجزانہ طور پر حضرت عیسلی ؓ کی پیدائش کا ذکر ہے اور بھی

کئی پیغیبروں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے ،مقصودیہ ہیکہ تمام انبیاء ایک ہی دین لیکر آئے تھے اور وہی دین سیمر آئے تھے اور وہی دین حضور علیہ کی تشکیل کے تصلیک نبیوں کے گذر جانے کے بعد امتوں نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کرلیا اور مشرک ہوگئیں ، بیاللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے بیا نتہائی گمراہ

بھار پیپو سر پا اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے اس کے بعد سور ہُطا نثر وع ہوتی ہے اور ارشاد بار می میکہ اے نبی! قرآن اس لئے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے " مَسا

ئىيدىت ب. رئب، رئب، كەرىن يۇمۇم ئومۇپ رىدىكى كەرگەرگەن بىلىدىدى ئۇرۇپ سىلىم ئورۇپ سىلىم ئورۇپ كى مەستىدىدىن كى اَنْـــۇَ لُـنَــا عَــلَــُكُـــا اَلْقُو آنَ لِتَشْقَلَى " اور نەرىيكها گىيا كەنەمانىن والون سىلىم نواكرى چھوڑى قرآن توبس ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی کرنے والی کتاب ہے،جس کے دل میں خدا کا خوف ہواور جواللّٰد تعالٰی کی کپڑ سے بچنا جاہے وہ سیدھا ہو جائے ،موتیٰ اور کوہ طور کا واقعہ مویٰ اور مجمز ہ ،عصااور ید بیضاء،موئ" کی فرعون کے گھر میں پرورش کا ذکر ،موئ" کا در بار فرعون میں پہو نچنا اور جادوگرں سے مقابلہ کا ذکر ہموسیٰ کاشہر سے نکل جانا ،فرعون کا تعاقب اور بالآخرا بیے نشکر سمیت غرق ہونا ، بنی اسرائیل کا وعدہ خلافیوں اور نافر مانیوں میں حد سے بڑھ جانا ،حتیٰ کیہ بچھڑےکوخدا بنالینا، قیامت کا ذکرنماز کی تلقین فر ما کراخیر میں فر مایا گیا کہ دنیامیں کا فروں کوعیش

وعشرت کے جوسامان دئے گئے ہیں ان کی طرف آنکھا ٹھا کربھی نہ دیکھو!اللہ کی دی ہوئی روزی

بہتر اور باقی رہنے والی ہے،سورۂ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے اس سورۃ میں مسلسل کی انبیاء کا تذکرہ ہے اس لئے اس کوسورۃ الانبیاء کہا گیا، روز قیامت اور حساب و کتاب کی تیاری سے غفلت پر تنبیہ کی

قر آن کے ذریعہ لوگوں کو ہوشم کی نصیحت وفہمائش کر دی گئی ہے،اب سب اپناا پنا برا

بھلا انجام سونچ لیں ، اللہ کےغصہ اورغضب سے بیجانے والا کوئی نہیں ،فرضی معبود اینے پو جنے والوں کی کیا مدد کرینگے، قیامت کے دن رتی رتی کا حساب ہوگا اگر رائی برابر بھی کسی کاعمل ہوگا تو وہ

بھی تولا جائیگا، اللّہ کاعذاب آخری اور فیصلہ کن ہوگا، اللہ ہم سب کومل کی توفیق عطافر مائے۔ آمین



# چود ہویں تراوشک

حضرت عيسلي تك متعدد يغيم ول كاذكر فرمايا اور پهرحضور علي كاذكر مبارك اس خاص وصف كارتي مناكر بهيجا ہے،

ارشاد باری ہے " وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَّلُعَالَمِيْنَ "مضمون وحيد برسورة انبياء كا

اختنام مور ہاہے کہ" قُلُ إِنَّمَا يُو طَى إِلَى اَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَّاحِدٌ "كَيْمَهارارب معبودايك بيتام مور ہاہے كہ" قُدُم ابتداء بھى قيامت

ے فرمائی گئے ہے " یّنا یُھا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیِّ عَظِیْمٌ " اس سورة میں پہلے لوگوں کو کہا گیا ہے اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ

میں پہلے لوگوں کو کہا گیا ہے اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلدایک بہت بڑی چیز ہے لہ جس روزتم اس زلزلہ کودیکھو گے تواس روز بیرحال ہوگا کہ ہر دودھ بلانے والی ہیب اور دہشت

کے مارے اپنے دودھ پیتے کو بھول جائیگی اور حاملہ اپنادن پورے ہونے سے پہلے اپنا حمل ڈال درگی ، پھر کمزوریفتین مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہیکہ اپنے ایمان واعمال میں پختگی پیدا کرو، ورنہ بے لیٹنی سے تمہاری دنیا وآخرت دونوں برباد ہوجائے گی ، جو کھلا خسارہ سے ،اس کے بعد اہل ایمان

کونخاطب کر کے فرمایا گیاہے کہ اب تہ ہارانام سلم ہے یہی نام حضرت ابراہیم کی امت میں بھی تفاء پھراس کے بعد بیت اللہ کا ذکر فرمایا گیاہے اور مطالبہ کی گیا کہ " وَ لَیَــطَّــوَّ فُوا بِالْبَيْتِ

الْعَتِيُّةِ "اورطواف كريس ال قديم كم كا، پهر مناسك ج كاذكركرتے ہوئے فرمايا گياہيكه" وَمَنْ يُنْعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ "جوكوئى دين خداكى ان يادگارول كى عظمت كريگا، يعنى احكام اللى كى پورى يا بندى كريگا توابيادل ك تقوے سے ہوتا ہے،

پھر حج کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے سلسلے میں ارشاد باری ہے کہ '' لَسنُ یَهَ سَالَ

اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمُ "جَوْرَ بِانْيَتْم دية بواس كاخون اور

گوشت ہم تک نہیں پہو نچتا ہمارے پاس تو تمہارا تقویٰ اور پر ہیز گاری پہونچتی ہے، پھر سورة کے آخر میں فر مایا گیاہے کہ اے ایمان والو! رکوع کرو! سجدہ کرو! اور بندگی کروا پنے رب کی اور

بھلانی کروتا کہتم اپنی فلاح کو پہونچواوراللہ کے کاموں میں خوب کوشش کیا کروجہیںا کرنے کا حکم ہے " وَجَاهِدُ وُا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ" تم پردین میں سی قتم کی کوئی تنگی نہیں ہم اینے باپ

ابراہیمٌ کی ملت پر قائم رہو،اس نے تہہارالقب مسلمان رکھاہے پہلے بھی اوراس قر آن میں بھی

تا كەتمہارے لئے رسول التىقلىقىڭە گواە ہوسوتم نمازكى پابندى رڪھو،ز كۈ ة دينة رہو،اوراللەكى رسى کومضبوطی سے تھامے رہووہ تہارا کارسا زہے ،سوکیا اچھا کارسا زہےاورکیسااچھا مددگار۔"دھُ وَ

مَوُلكُمُ نِعُمَ الْمَوللي وَنِعُمَ النَّصِيرُ

اس کے بعد سورۂ مؤمنون کا آغازان مسلمانوں کے ذکر سے ہوتا ہے جوجیح عقا کداور

ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت اس کے احکام کی تعمیل اور تمام انسانوں کے حقوق ادا كرت بين، فرماياكم " قَـدُ اَفُـلَحَ الْـمُـوِّمِنُونَ. الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلوتِهِمُ خَاشِعُونَ "

عبادت کی ادائیگی خلوص سے کیا کرو ، امانتوں اورعہد و پین کی حفاظت کرو ، بے حیائی کے کاموں سے دور رہویہی دنیا اور آخرت کی فلاح کی راہ ہے، اوصاف مؤمنین کے ذکر کے بعد

الله نے اثبات تو حید کیسئے ایک کھلی نشانی لیعن شخص انسانی کاذ کر فرمایا ،اور ہر آسان زمین پانی

نبا تات چو پایوں اوران کے پیٹے سے نکلنے والی چیزیں لیننی دودھ اوراس کے بہت سے فائدے کی طرف اشاره کرتے ہوئے قدرت کا ملہ اور رحمت واسعہ پراستدلال کرکے لوگوں کو دعوت دی

تا کہ وہ توحید کا اقرار کرے اور راہ عبادت میں گامزن ہوں ، پھرحضرت نوح " کا ذکر کرکے فہمائش کی گئی کہ نجات انتباع رسول میں ہے، اہل ایمان غرور سے اپنے اعمال کوضا کع نہیں کرتے

ہیں،ان کے دل اس خیال سے کا نیتے ہیں انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے وہ نیکی کے کاموں

مِين مسابقت كرتے ہيں،'' أُوُ لَيْءِكَ يُسلوعُونَ فِي الْحَيُواتِ وَهُمُ لَهَا سَابِقُونَ ''آگ ارشاد باری ہیکہ ہم کسی شخص پراس کی ہمت سے زیادہ کام کا بارنہیں ڈالتے ،اے نبی! بیرخالفین

اپنی عادت سے باز آنے والے نہیں یہاں تک کہان کوموت آ جائیگی ،سواس وقت پچھتا ناشروع کرینگے، مگر بیآ خری وقت کا پچھتاوا کام نہآئیگا۔اس کے بعد چوبیس نمبر کی سورۃ ہے جوسورہ نور

سے موسوم ہےاس سورۃ میں مسلم معاشرہ کواخلاقی اقدار عطافر مائی گئی ، اور معاشرتی ضرورتوں كيلئے اخلاقی وقانونی احکام وہدایات نازل فرمائی ہیں چنانچیسورۃ کاخلاصہ بارہ نکات میں کیاجا

زنا کی سزاخواہ مردہو یاعورت سوکوڑے ہیں۔ بدکاروں کاخواہ مردہو یاعورت مقاطعہ (بائیکاٹ) کیا جائے اوران سے نکاح بھی نہ

جاـ

(1

(۲

زنا کابہتان اور ثبوت نہیش کرنے کی سز السی کوڑے ہیں۔ (٣ ہوی اور شوہر میں سے اگر ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائے اور ثبوت موجود نہ (۴

ہوتو چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا ئیں کہ وہ سیچے ہیں اور پانچویں مرتبہ کیے کہ اگر وہ جھوٹے ہول تو ان پر اللّدكى لعنت ہو۔ نيك مردنيك عورتول كييرًا اورنيك عورتين نيك مردول كييرً بين \_ " ألسطِّيِّبَاتُ (۵

لِلطِّيبِيْنَ وَالطِّيبُوُنَ لِلطِّيبَاتِ "اسّ طرح خبيث مردول اورخبيث عورتوں كاساتھ ہے، توجو

فخش با تول کی تشهیر کرے و ولوگ سزا کے مستوجب ہیں۔ جب تک ملزم کےخلاف ثبوت نہل جائے وہ بے گناہ سمجھا جائے۔ **(**Y

بغیراجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔

(4

مردبھی اورعور نیں بھی ندایک دوسرے کوگھور گھور کر دیکھے اور نہ تاک جھا نک کرے۔ (۸ عورتیں سنگھار کر کے نامحرموں کے سامنے نہ آئیں اور ان کو اپنا سینہ ڈھانک کررکھنا (9

- - اوراسلام میں مجر دزندگی نالپسندہے. (1+
- خلوت کے اوقات میں گھر وں کے اندر کمروں میں بڑے تو کیا بیج بھی داخل نہ ہوں (11 ا یا ہیج اورمعذور آ دمی اگر کھانے کی چیز کسی کے بیماں سے بغیراحیازت کھالے تو اس کا (11
- شار چوری اور خیانت میں ندہوگا۔
- اور پھر دوسر بے رکوع میں واقعہ ا فک ہے جسمیں منافقین نے حضور عظیا ہے کؤنکلیف
- پہو نیانے کیدیئے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ " کی بہتان تراثی کی تھی جس کی اللہ نے سور ہُ نور میں
- تر دید فر مائی ہے ،اور بے ہودہ بکواس کرنے والوں کی مذمت فر مائی ہے ،اور تنبیہ فر مائی کہ اگر تم مؤمن ہوتو آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا،اللہ تعالی ہم سب کوتعلیمات اسلامیہ برعمل کرنے کی توفیق
- نصیب فرمائے اور بدکاری فخش کاری بدنظری تعصب بہتان تراثی جیسی معصیت سے حفاظت
  - فرمائے۔آمین۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَلَهُ اللهِ اَلصِّيَامُ جُنَّةً مَا لَمُ يَخُرِقُهَاـ فرمایارسول اللہ علیہ ہے کہ روز ہ( گناہوں وشیاطین سے )ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ (النسائي وابن ماجه)

## پندر ہویں تراوی

آج کا بیان اٹھارہویں پارے کے نصف سے انیسویں پارے کے ثلث تک کی الاوت پر شتمل ہے پہلے مؤمنوں کوخطاب کرکے کہا گیا کہ تم شیطان کے قش قدم پرمت چلوجو

شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرے گا تو وہ بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کیے گا۔ پھر فر مایا کہ ہم نے تم لوگوں کی مدایت کے واسطے تمہارے باس واضح احکامات جیسجے

تَصْيَحت كَى بِالنَّيْنَ مِي بِينَ ارشادر بِالْى بِهِ " وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا اِلْيَكُمُ آيَاتٍ مُّبَيِّنَتٍ وَّمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلُوا مِنُ قَبُلِكُمُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ " \_

سی سریں معنو رہا ہو ہور رہا ہے۔ اللہ تو زمین اور آسمان کا نور ہے ،مومن تو وہی ہے جواللہ کے نور کواپنے لئے رہنمائی سے مصل مار سام میں میں مصل میں میں میں ہے۔

سمجھےاوردل سے رسول کی اتباع کرے، رسول کی مخالفت تم کوئسی فتنہ میں گرفتار کرسکتی ہے۔ اب سورۂ فرقان شروع ہوتی ہے جس کے آغاز میں فرمایا گیا کہ بڑی عالیشان ہےوہ

ڈرانے والے ہوں ، اخیر میں ارشاد باری بیہ کہ اے نبی عظی ہمہار ارب تمہاری مدد کیلئے کافی ہے ، آپ لوگوں سے کہدیں کہ میں تبلیغ دین کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگنا میری اجرت توبس بہالت بیہ ہے کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرواور ایک ایسے بندے بنو جوز مین پرزم جیال چلتے ہیں جہالت

كَكَامُونُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

موُن کیسے اعلی اجرمقدر ہےاور حجٹلانے والوں کواتی شخت سزاملے گی کہ جان چیٹرانی مشکل ہوگی ،اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے جس میں حضرت موی " اور فرعون کا واقعہ،

حضرت ابراہیم کی دعوت اسلامی قوم نوح ، وعاد ، وثمود کی سرکشی اور ہلا کت کم نایینے تو لنے والوں

کا نجام بدشاعروں کی ہرزہ سرائی اور پریشان خیالی اور بعض سیئات کا ذکر ہے، چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہاہے نبی اگر کچھ لوگ ایمان ہیں لاتے تو تم ان کے ثم میں اپنی جان کومت گھلا ؤ! بے

شک ہم الیی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں جن کے آگے منکروں کی گر دنیں جھک جا کیں گے کیکن

چونکہ ریاوگ حق کواب جھٹلا چکے ہیں اس لئے اُنھیں اپنے کئے کی سزا عنقریب مل جائیگی۔ اس کے بعداللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ " اور دیگر کئی انبیاء مثلاً حضرت ابرا جیمٌ ،حضرت نوح ّ

،حضرت ہودّ،حضرت صالح "،حضرت لوط" ،حضرت شعیبٌ،تقریباسات واقعات کا ذکر فرماتے

ہیں، کیونکہ ہروافعہ میں رہنمائی اور ہدایت یانے والوں کیلئے نشانیاں ہیں کیکن منکروں میں سے

ا کثرنہیں مانتے اُھیں جلداس چیز کی حقیقت معلوم ہوجائے گی جس کا وہ مزاق اڑا رہے ہیں ،

قر آن عکیم کو کیون نہیں دیکھتے جوخودان کی زبان میں نازل فر مایا گیا۔اے مخاطبو! کیاتم کو نبی ساللہ عَلِیْتُ اور اسکے ساتھی ایسے ہی نظرآتے ہیں جیسے شاعر اور اسکے ساتھی ہوتے ہیں کیا واقعی قرآن

مجیدتم کوکسی جن باشاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے؟ شاعروں کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں ،

ا لوگوکیاتم نہیں دیکھتے کہ شعراءتو ادھرادھر بھٹکتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔

" وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُوْنَ الْغَاوُنَ ،اَلَمُ تَرَ اَنَّهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ، وَانَّهُمْ يَقُولُوْنَ مَا لَا يَفُعَلُونُنَ "

ہاں بلکہان شعراء میں سے جولوگ ایمان لائے اوراچھے کام کئے لیعنی خلاف شرع نہ ان کا قول ہےنفعل اوران کےاشعار میں بے ہود ہمضامین نہیں ہیں اورانھوں نے کثرت سے

اللہ کا ذکر کیا ہے تو ایسے لوگ مستثنیات میں سے ہیں اسی پرسور ہُ شعراء کا اختیام اور بعد ازاں

سور ہُمُل کا آغاز ہور ہائے ،سورۂ مُمل کا آج ایک رکوع تلاوت کیا گیاہے، پوری سورۃ میں قر آن

ہدایت وخوشخبری ہےاہل ایمان کیلئے اس مناسبت سے حضرت موسی گئی پیغیبری مل جانے کا ذکر حضرت دوؤ د گا و کر حضرت داؤ د گا اور حضرت سلیمان کا تذکرہ اور قوم ثمود ولوط پر عذاب آنے کا ذکر ہے چنانچہ پہلے کے عدم مناب کہا ہے کہ اس کہا ہے کہا ہے

ركوع مين ارشاد ميكه قرآن مجيد سرچشمه مدايت اور مخزن بشارت بهايمان لانے والوں كيلئ ـ " يلك آياتُ الْقُرُآنِ وَكِتَابِ مُّبِينِ. هُدًى وَّ بُشُرى لِلْمُوْمِنِينَ " مؤمن وه بين جو

نماز قائم کرتے ہیں جوز کو ق دیتے ہیں اور آخرت پر پورایقین رکھتے ہیں ہم نے منکرین کے اعمال ان کی اپنی نظر میں مرغوب بنا دیئے ہیں تا کہ وہ جہل مرکب میں مبتلا ہوکر مستقل خسارے میں بین

مِيْں رَبِيں۔ " أُوْلَئُكَ الذِّيْنَ لَهُمْ سُوٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ " وه

بلاشبقر آن مجیدایک معیم اور ملیم سوء معدد بورد می و روز دیم سو می می بارشورد سود بالاشبقر آن مجیدایک حکیم اور ملیم مستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔" وَإِنَّاکَ لَتُسلَّ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّم

 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

0000000

#### سولہویں تراویح

شروع فرمايا هم، " وَلَقَدُ آتَيُنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا " اللّه نِ خصوصيت كِساته أَهِيل جانورول كي بوليول كي مجهوطا فرما لي تقى مُن عُلِّهُ شَيِّ "اس جانورول كي بوليول كي مجهوطا فرما لي تقى مُن عُلِّهُ شَيِّ "اس

طرح جنات ،اورانسان اور پرندوں پر پورا پورا قابوعطا فرمایا تھا۔ان واقعات میں مجھداروں کیلئے اللہ کی قدرت کی بردی نشانیاں ہیں۔ارشاد باری ہیکہ اے نبی! لوگوں کو ہتلا دیجئے کہ اللہ

سے اللہ فی مدرت کی برق سابی ہیں۔ ارجاد ہاری رہید ہے ہیں۔ درج رہی رہا ہے۔ اور میں اللہ کے علم میں ہمیکہ لوگ کے سواز مین اور آ سانوں میں سی کوغیب کاعلم ہیں سے اور سے بات صرف اللہ کے علم میں ہمیکہ لوگ

البِ الهام عِ جَالِيعِيَّ الرَّمَا وَبِارِي صَافَ صَافَ صَافَ عَلَيْهِ مِنْ وَلَهُ مِنْ فِي السَّهُوبِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشُعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ "كَفَارِكُولِ سَآخِرَتَ كَالِيقِينُ تُمْ

ہوگیاہاوروہ حقیقت کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں' بَلْ هُمُ فِی شَکِّ مَّنْهَا'' بلاشباللّٰدجانتاہے کہایسے لوگوں کے سینے میں کیاچھپاہواہے" وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَعُلَمُ مَا تُکِنُّ

صُدُورُهُمُ وَمَا يُعُلِنُونَ " پهرآخرسورة من قيام قيامت كى منظرَشى برى عبرت آميز انداز ميل فرمانى گئي هم، كرجس دن صور پهونكاجائيگا توسب كهبراجا كينك ، اورسب الله كسامند ب جهك حاضر بوئك - " وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّموٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اللَّا

ع من شآءَ اللّٰهُ وَ كُلُّ اَتَوُهُ دَّخِوِيْنَ " اور پہاڑبادلوں كى طرح اڑے اڑے پھرينگے، يہ بات مَنُ شَآءَ اللّٰهُ وَ كُلُّ اَتَوُهُ دَّخِوِيْنَ " اور پہاڑبادلوں كى طرح اڑے اڑے پھرينگے، يہ بات بالكل يقينى ہيكہ اللّہ تعالى كوتمہارے سب افعال كى پورى پورى خبر ہے، اور جو شخص نيكى كريگا اس كو

اس سے بہتر بدله مليكا اور جوكوئى برائى كريگاوہ اوند هے منه آگ يلى ڈالا جائيگا، " وَمَسنُ جَلَاءَ اِلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّادِ " پهر حضور كوخاطب كرك كها جار باہے كه "وَ مَا رَبُّكَ

بِعَافِلٍ عَمَّا تَعُمَلُونَ " كه تيرارب بِخبرنبيس ہان كاموں سے جوتم كرتے ہو۔ پھر سورة قصص كى ابتدا ہورہى ہے جسمیں حضرت موسی "كى بعثت ،فرعون كى ہلاكت كا پورا واقعہ پھر قارون

کی بے پایاں دولت اس کا غرور و کلبر پھراس کا مع اپنی تمام دولت کے زمین میں دہشت جانے کا فرکر فرما کر اللہ تعالیٰ حضور علیہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ معلومات آپ کو اس لئے

و حرم ما حراملد میں میں میں میں ہے۔ یہ ارساد رہا ہے۔ یہ ایک اور ایمان کے پہونچاتے ہیں کہ آپ نافر مانوں کو متنبہ کر دیں شاید کہ وہ ہوش میں آجا نمیں، اور ایمان کے آپ نیں، ورندا پنی بداعمالی کے بدولت ضرور وہ کسی وبال میں گرفتار ہوجا نمینگے۔منکرین کی بڑے

ا چھوتے اور النکے انداز میں فہمائش کی گئی کہ اے نبی آپ ان منکرین سے پوچھنے کہ انھوں نے کبھی اس حقیقت پرغور کیا کہ اللہ تعالی اگر ہمیشہ کیلئے ان پر رات کی تاریکی طاری فرمادیں ، تو اللہ

علی اس بیست پر وربیا ماہ اللہ میں است کال کرروشنی میں لے آئے ، اسلوب قرآن ملاحظہ ہو۔ علی میں اس کوئی جوان کواس تاریکی سے نکال کرروشنی میں لے آئے ، اسلوب قرآن ملاحظہ ہو۔
﴿ قُولَ مَا مَعْ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَا مُعْ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ ال

" قُلُ أَرْنَيُتُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَوْمَدَا اللَّي يَوُمِ الْقِيَامَةِ مَنُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَعَالَى بَيشَدون كَى روشْنَ كُو برقر ارر كَصْنُو الله يَا أَيْبُكُمُ بِضِيآءٍ" السلام الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَاللّهُ عَلَيْ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّه

رات بنائے تا کہ روزی تلاش کرے اور سکون حاصل کرے ، اور اپنے رب کے شکر گذار بندے بنیں ، اے نبی لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیتے رہیں! اور خافین کی مزاحمت کی فکر نہ کریں دنیا

کی ہر شی فانی ہے، اسی مناسبت سے واقعہ کارون کوعبرت پذیری کیلئے پیش فرمایا گیا کہ وہ مال ومتاع کی کثرت کے سبب مغرور ہو گیا تھا، حالانکہ اس کی براوری نے اس کو وعظ ونصیحت کی کہ تو اس مال ودولت پر بنداتر ا، اللّد تعالیٰ اترانے والوں کو پہند نہیں فرما تا، "إِنَّ السَلْاء لَا يُحِبُ

الْفَوِحِیْنَ "۔ ایک بار قارون اپنی تمام تر آراکش وزیباکش کے ساتھ اپنی برادری کے لوگوں کے

سامنے نکلاچنانچواس کی حالت دیکھ کردنیا پرست اور ہائے دنیا کے خوگر بول اٹھے کہ " یا گیٹ کنٹ کئٹ منا ویٹ کی کا کیٹ کا کیٹ کا کوئی وہ سازوسامان کیٹ کیٹ کوئی وہ سازوسامان

ومتاع ملاہوتا جیسا کہ قارون کوملاہے بھین اس کے بالمقابل جن لوگوں کودینی فہم عطاہوا تھاوہ ان حریص لوگوں سے کہنے گئے اے لوگو! تم اس دنیائے فانی پر فریفتہ ہوتے ہو؟ حالانکہ اللّٰہ کے گھر

ریاں ورک ہے ہوں اور ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قارون اور اسکے تکبراور حقوق کا ثواب اس سے ہزار درج بہتر ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے قارون اور اسکے تکبراور حقوق

واجبہ کی ادائیگی کے اٹکار کے سبب زمین میں دھنسا دیا اور اس کے کبر ونخوت کو چکنا چور کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی باقی ہے اور اس کے علاوہ سب فانی ہے ، چنانچے مضمون تو حید پر سورۃ کی

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی باتی ہے اور اس نے علاوہ سب فائی ہے ، چنا بچہ مسمون تو حید پر سورۃ ی پنجمیل فر مائی جارہی ہے ، اللہ تعالیٰ کے سوانسی کو نہ ریکارو! اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے ، اللہ باتی ہے اور

مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَ لَا اللهَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ شَيْ هَالِكٌ اللَّهُ وَجُهَهُ لَهُ الْحُكُمُ وَالَيْهِ تُسرُجَعُونَ " ال ك بعد سورهُ عَلَيوت شروع هوتى ہے جس مين مخلصين مؤمنين اور منافقين تُسرُجَعُونَ " ال ك بعد سورهُ عَلَيوت شروع هوتى ہے جس مين مخلصين مؤمنين اور منافقين

تسر جعون '' ال بے بعد سورہ ملبوت مروع ہوں ہے، سین مسین مو ین اور مناین صادقین اور کا ذبین کے در میان فرق بڑے حسین پیرا پیرس ذکر کیا گیا ہے اور انبیاء سابقین کا نبید نبید نبید کے در میان فرق بڑے حسین پیرا پیرسی دکر کیا گیا ہے اور انبیاء سابقین کا

تذکرہ بھی ہے، چنانچہ ارشاداللی ہے کہ کیالوگ اس خوش فہنی میں مبتلا ہیں کہ ان کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں ہم ان کی آز مائش نہیں کرینگے، '' اَحسِبَ النَّاسُ اَنُ

بھو ہوں ہوتا ہے،اس طرح ہم اہل ایمان کو بھی جان لیتے ہیں اور جھوٹوں کو بھی پر کھ لیتے ہیں، یہ علاق ہوں ہے۔ کا امتحان ہوتا ہے،اس طرح ہم اہل ایمان کو بھی جان لیتے ہیں اور جھوٹوں کو بھی پر کھ لیتے ہیں، یہ سے ایکا دور تمہمیں

یج اور ق ہے کہ ہم نے تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تھم دیا ہے لیکن اگروہ تمہیں تثرک برمجبور کریں اور تمہارے ایمان میں خلل ڈالیس تو تم ان کا کہامت مانو ارشاد نبوی بھی ایسا

ى ہے۔ ''الاَ طَاعَةَ لِمَخُلُوْقِ فِي مَعْصِيَةِ الْحَالِقُ "، كافر مؤمنوں سے كہتے ہيں كه ہمارے طریق كى پيروى كروہم تہارے گناة سميث لينگے۔ " وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ

آمَنُوا اِتَّبِعُوا سَبِيْلَنَا وَلَنَحُمِلُ خَطَايَاكُمُ " وهجموتُ ہیں کوئی کسی کا بوجھ ہیں اٹھائیگااس کے بعد والے رکوع میں حضرت نوح " کا واقعہ بیان فر مایا ہے کہ وہ نوسو پچاس برس تک اپنی

تے بعد والے ربور میں خطرت نور کا واقعہ بیان فر مایا ہے کہ وہ نوسو بیچا ک برک تک اپ امت کے درمیان فرائض پیغمبری اوا کرتے رہے مگر قوم نافر مان تھی اور بالآخر عذاب طوفان میں

مبتلا ہو کر ہلاک ہوگئی۔اس کے بعد حضرت ابراہیم " ،حضرت لوط" اور حضرت شعیب کی امتوں کی ہلاکتوں کا ذکر ہے،ان کی گمراہی بداعمالی اورفخش حرکات کی وجہ سےعذاب الٰہی نازل ہوااور ہلاکت کاسبب ہے ان واقعات میں مؤمنین اور عقل رکھنے والوں کیپیے نصیحت ہے'' إِنَّ فِ سِی ذ لِكَ لَآيةً لللهُمُ وَمِنينَ "الترتعالى خوف اللي كي دولت سے مالا مال فر مائة تواضع اعساري بحجز فروتنی سے ہمکنار فر مائے تکبر وفخر ومباہات سے حفاظت فر مائے ، دولت توحید سے سرشار فر مائے عذاب سے حفاظت فر مائے ،مقام اہتلا ءوامتحان میں صبر و ثابت قدمی نصیب فر مائے ۔ سرمان آمایین به قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ فَي الْمُعُتِكِفِ هُوَ يَعُتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيَجُرى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا ـ اللّٰہ کے رسول علیقیہ نے معتکف کے بارے **می**ں ارشادفر مایا کهاعتکاف کرنے والا گنا ہوں سے محفوظ رہتا ہے اوراس کیلئے (معنگف کے باہر کی نیکیاں )اتنی ہی لکھی حاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کیلئے (مشكوة نتريف)

## سترہویں تراویکے

اب تک سوا پارے کی تر تبیب سے ۱۲۰ مارے الحمد لله مکمل ہوئے ،اب آج سے ایک یارہ تر اوت کمیں سنایا جار ہاہے، چنانچہآج کاخلاصہ ۴ رویں یارے پر شتمل ہے جوسور وُعنکبوت

کے آخری تین رکوع ،سورۂ روم ،سورۂ لقمان ،سورۂ سجدہ ،اورسورۂ احزاب کے ابتدائی تین رکوع

یر مشتمل ہے گویاکل ۱۹رر کوع تلاوت کئے گئے۔

ارشادرباني" أتُـلُ مَا أُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاقِمِ الصَّلُوٰةَ " اعْنِي!

تلاوت قرائن مجید کیجئے اور نماز قائم کیا کیجئے بلاشبہ نماز فخش باتوں اور برے کاموں ہے روکتی ہے اہل کتاب سےمباحثہ میں خوش اسلوبی اختیار کریں تا کہ آپ کی بات ان کے دل میں اتر جائے ،

اوران سے کہیے کداے اہل کتاب! ہم جس طرح اپنی کتاب ایمان رکھتے ہیں ای طرح تمہاری

کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہماراتمہارامعبودایک ہی ہے اے نبی آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں پھر بدلوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن آپ نے خودتصنیف کرلیا ہے قرآن تو وحی

کے ذریعہ اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔

ارشاد باری ہے کہ اے میرے وہ ہندو! جوایمان لائے ہو،میری زمین بہت وسیع ہے ڈراورخوف کی کوئی بات نہیں ہے جہاں جا ہووہاں جا کرمیری بندگی کر سکتے ہو۔" یاسعِبَسادِیَ

الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنَّ اَرْضِي وَاسِعَةٌ فَايَّاىَ فَاعْبُدُون " آخرلوت كرتم سبكومير \_ ہى پاس آ نا ہے آگے چل کرمضمون جنت کو ذکر کرتے ہوئے مسئلہ رزق کواٹھا یا گیا ہے جس میں جد وجہد

كرنے والوں كى ہدايت اللَّه كى طرف سے ہوتى ہے۔" وَ الَّالْذِيْسَ جَاهَــدُوُ افِيْسَا لَنَهْدِ يَنَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ "

اس کے بعد سورہ کروم شروع ہوتی ہے،اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر چہاس وفت ایران کے

خلاف جنگ میں رومیوں کوشکست ہوگئی کیکن چندسال کے اندروہ پھرغالب آ جا کینگے اور مسلمانوں کوخوشی نصیب ہوگی ، پھر اللہ تعالی نے اپنی بہت ہی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جن پرغور کر کے انسان توحید الہی کے لئے مائل ہوجا تا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں عقل والوں کیسئے ہیں ،اللہ کا

دین سیدهاا در سیح ہےاس میں تغیرو تبدل نہیں ہے کیکن اکثر لوگ سے بات نہیں سیحھتے۔ اے لوگو! سود لین دین سے تبہاری دولت بڑھتی نہیں کیونکہ حرام کمائی میں برکت نہیں

لِّيَرْبُوَ فِي أَمُوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوُ عِنْدَ اللَّهِ " أَسِرْبُوَ فِي أَمُوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوُ عِنْدَ اللَّهِ " إسرني إنها منزوالول كوخوا وتم تسميط حسمجة الأوورا منزول لنَّبِس إن كردلول مر

اے نبی! نہ ماننے والوں کوخواہ تم کسی طرح سمجھاؤوہ ماننے والے نبیں ان کے دلوں پر جہالت کی مہریں لگادی گئی ہیں، ' کے ذلِکَ یَـطُبَـعُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوبِ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُونَ ''

تو حید۔(۳۷)اسلام ایک فطرت ہے، پھرسور اُلقمان کا آغاز ہوتا ہے ابتداء میں فرمایا گیا قر آن ہدایت ورحمت ہے نیکی کرنے والول کیسئے۔ پھر تقابلاً ان کا ذکر کیا گیا ہے جولہوولعب کی با توں

ہدایت ورشت ہے .ی فرنے والوں نظیئے۔ پھر تقابلا ان کا دکر لیا گیا ہے جو نہوونعب می بالوں کے طلب گار ہیں فر مایا کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی یاد غافل کرنے والی ہیں ، پھر آ ٹار فطرت کے

ذریعہ پیغام توحیددیا گیا، پھرلقمان اور لقمان کی دانائی کا ذکر کیا گیا۔"وَ لَقَدُ آتَیُنَا لُقُمَانَ الْحَمَانَ الْحَمَانَ کودانائی عطافر مائی تھی کہوہ ماراشکر گذار بندہ تھا، جو الْحِمَٰ شکراداکر تاہے وہ اینے ہی فائدے کیلئے کرتاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکر گذار کی ناشکری سے

ے نیاز ہے، لقمان خود بھی شرک سے پاک تھے اور اس نے اپنی پوری اولا دکو بھی اس لعنت سے بچایا تھا۔ اے لوگو! اللہ کے غضب سے بچواور روز حساب سے ڈرو جب کوئی باپ اینے بیٹے کی

بی میں اسکے گاغرور کی جال نہ چلواور لوگوں سے مندہ پھیر کرنفرت سے بات نہ کرواور نری سے گفتگو مدد نہ کر سکے گاغرور کی جال نہ چلواور لوگوں سے مندہ پھیر کرنفرت سے بات نہ کرواور نری سے گفتگو کی کری ترین در میں میں سے ساک ڈور ترین گی جھ کی مہد تی ہے۔ کا مخل قب میان تا اللہ سے

کرو کیونکہ آوازوں میں سب سے کرخت آواز گدھے کی ہوتی ہے، پھر مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے انعامات واحسانات کا ذکر کر کے دوسری مرتبہ توحید کی دعوت دی گئی، آخر سورۃ میں فرمایا گیا کہ قیامت کب آئے گی اس کاعلم اللہ ہی کوہے اور وہی اپنے علم کے موافق مینھ برسا تاہے اور وہی جانتاہے کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکا ہے یالڑکی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا عمل کر ریگا اور یہ بھی

ہیں ،تو بیلوگ حمافت کی وجہ سے اپنے رب کی نشانیوں کے منکر ہو جاتے ہیں ، کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے رب کی ہدایت پہو نیچے اور وہ اس سے منچر کیس ایسے لوگوں سے

ضرور بدله لیاجائیگا۔''فَأَعْدِ صُ عَنْهُمُ وَانْتَظِرُ اِنَّهُمُ مُنْتَظِرُونَ ''. پھرسورۂ احزاب شروع ہوتی ہے،ارشادخداوندی ہے کہ آپ کافروں اور منکروں کا کہا

پیرسورہ اس اس مروں ہوں ہے، ارساد حداور دی ہے اب ہوں اور سروں ہوں ہوں اور سروں ہوں اور سروں ہوں نہ مایئے آپ کے پروردگا کی طرف سے جو حکم آپ کو وحی کیا جاتا ہے اس پر چلئے پھر فرمایا کہ ہم نے کسی شخص کے دل میں دود لنہیں رکھے اور کسی کی بیوی کو ماں کا درجہ نہیں دیا ہے، اور منھ بولے

بیے حقیق بیٹے کے برابز نہیں ہوتے ہیں منھ بولے بیٹے اپنے اصلی باپ کی نسبت سے بہجانے حار خوا مسئے " اُدُعُهُ مُهُ لَآنَ مُلِهُ هُوَ أَقْسَطُ عندَ الله " نوی کی ہویاں امت کی مائیں

جانے جاسے جائے۔ " اُدْعُوهُ مُ لِآبَ آئِهِمُ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ " نبی کی بیویال امت کی ما تیں بیں ان سے نکاح حرام ہے۔

ي جُوْفُ جَهِ دَكَةُ رَسِمُوتَ كَةُ رَسِي بِهَا كُنَّ بِهِ الدَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَعُمَا لَهُمُ الْجَرِمِينِ فَرِما يا اللَّهُ أَعُمَا لَهُمُ الْجَرِمِينِ فَرِما يا

گیا کہا ہے لوگو!اللہ کارسول تمہارے لئے بہترین نمونہ ہیں ان کی پیروی کرو۔" لَقَدُ کَانَ لَکُمُ فِی دَسُولِ اللّٰهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ "سچاموَ من اللّہ تعالیٰ اور آخرت پر پورالپورایقین رکھتا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ کا خوکر بنائے اللّہ تعالیٰ پر توکل ،اپنے کو اسلامی

ڈھانچہ میں ڈھالنے کی ہمت نصیب فرمائے اور کامل انتاع رسول کی توفیق ہو۔

## الھارہویںتراویکے

آج کی تراوی ۲۲ رویں یارے کی تلاوت پرمشمل ہے،حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا

ا بنی از واج سے رنجیدہ اور ملول ہونے کا واقعہ ارشاد ہے ،اے نبی کی بیو یو! تمہارا مرتبہ عام عورتوں سے بلند ہےتم بات سیدھی کیا کرواورزیب زینت کی نمائش نہ کیا کرواورقر آن وسنت

میں جواللہ کے احکام اور دانائی کی ہاتیں ہیں انہیں سیکھو یا د کرواور دوسروں کو سکھا و تکلیفیں اٹھا کر

اور تختیاں جھیل کراللہ کے حکموں پر چلنے اور قائم رہنے والوں کی فضیلت کا ذکر ہے عورت ہویا مرد

اللّہ کے یہاں کسی کی محنت وکوشش ضا کع نہیں کی جاتی پھر عام لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ محمد علیقی مردوں میں کسی کے باپ نہیں،اوراللہ کے آخری نبی ہیں ان کے بعداب اور

كُونَي ثِي ثِينِ آيِكًا \_" مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ

السنَّبيِّينَ " ہم نے اپنے نبی کو ہدایت کاروشن چراغ بنا کر بھیج ہے اور ہم اور ہمار بے فر شنۃ ان پر درود جيجتيج بين اے ايمان والو! تم بھی ان پر درود وسلام بھيجا كرو!

اس کے بعد نکاح ،طلاق ،عدت اور پردے کے بض معاشرتی احکام نازل فرمائے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے ڈر کر درست اور سیدھی بات کہنے والے کو بہترین اور مقبول عام

کی تو فیق ملتی ہے۔اللہ کی اور رسول کی پیروی میں ہی حقیقی کامیا بی کا رازینہاں ہے،جو بوجھ

آ سان وزمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھ سکتا تھاوہ انسان نے اپنے نا تواں کا ندھوں پر اٹھالیا۔"إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوٰ تِ وَالْارُضِ "مشركين منافقين ريعنت فرما كَي باورالله كي

صفت مغفرت ورحمت براس سورة كااختيام مهوابه

اس کے بعدسورۂ سباشروع ہوتی ہےالٹد کی ذات پاک ہرتعریف کےلائق ہےوہ دانا

اور باخبر ہے منکرین کی بیددلیل جہالت رہبنی ہے کہان کے ایمان خدلانے کی سے ان پر اللہ کا

عذاب كيون نهيس توت پڙتا۔اے نبی عظیم انہيں خبر دار کر دیجئے کہ اللہ کاعذاب ان پراتر کر رہے گا وہ بہکے ہوئے ہیں ہم چاہیں تو بچچلی معتوب امتوں کی طرح زمین دوز کر دیں اور ان پر

چقر کی بارش برسائیں ایمان والوں کیسئے آسمیس اللہ کی نشانیاں ہیں۔

گذشتہ انبیاء کے واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ،ارشاد ہواہم نے داوڈ کیلئے

لوہے کونرم بنادیا تھا کہ وہ اپنے لئے سامان نتیار کریں پہاڑ اور پرندان کے تابع کر دیئے تھے،اسی طرح سلیمان کیپئے تانبے کا چشمہ بہادیا اور ہوا اور تخت کوائے تالع کردیا تھا، اہل سبایران کی

ناشكرى اور كفران نعمت كى بارش ميں عذاب نازل كيا اور أحيس سيلاب سے ہلاك كر ديا تھا،اس

کے بعد سور ۂ فاطر شروع ہوتی ،فر مایا کہ اللہ نے بغیر کسی نمو بے کے آسان وزمین کو پیدا کیا ہم نے

فرشتوں کواپنا پیغام رسال مقرر کیا ہے بعض فرشتوں کے باز وہیں بعض کے تین اور بعض کے حیار

ہم جس پراپنی رحمت کے دروازے کھولدیں انہیں کوئی بندنہیں کرسکتا اور جس پر بند کردیتے ہیں أنبين كُونَى كُولَ نبين سَكْنَا ـ " مَا يَفْتَح اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا "ــ

آ گے فرمایا کہ لوگو! تم شیطان کے مکر وفریب سے بچوہ ہتمہارے بداعمال تم کوخوشنما کر کے دکھا تاہےتم اسےاپنادٹمن ہی مجھو،لوگو!تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خیرات کرتے ہواللہ تم کواس کا پورا پورا اجر دیتا ہے بلکہ اس ہے بھی زیادہ اللّٰدغنی ہے اورتعریف کے لائق ہے ، ہاں

بے شکتم اللہ کیمتاج ہواللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے اگروہ لوگوں کوان کی بداعمالی پر گرفت کرتا تو روئے زمین پرایک متنفس بھی زندہ ہاقی نہ رہتا مگر وہ اپنے بندوں کوایک مقرر وقت تک کیلئے

مہلت دیتاہے۔ اس کے بعد سورۂ یک ش شروع ہوتی ہےاللدارشاد فرماتے ہیں اے نبی!ہم نے

تمہیں پیغمبر بنا کربھیجاہے اورتم پرقر آن اس لئے نازل فر مایا گیاہے کہتم لوگوں کو ہدایت پہنچا دو ،ہرچندان میں اکثر ایسے ہیں جن کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں اورانہیں نصیحت کرنایا نہ

كرناسب برابرہے بھیحت اور ہدایت سے تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں

اورایسوں کی پیروی کرتے ہیں جواپنی خدمات کاصلنہیں مانگتے ،قرآن کا فرمان ہے " إِتَّبِعُوْا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمُ اَجُرًا وَّهُمُ مُّهُتَدُونَ "\_

## انيسويں تراویکے

آج کا بیان تی ہوری پارے کے متعلق ہے بقیہ سورہ کیسین ہورہ صافات ، سورہ کس اور سورہ زمر کی تلاوت آج کی گئی ہے ، ارشاد باری ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے

اور سورہ زمری تلاوت ان میں ہے، ارساد باری ہے سدیں اس مبادت مہروں سے ہو۔ مجھے پیدا کیا اور تم سب کواس کی طرف لوٹنا ہے۔

بھے پیدا سیا اور م سب وا می صرف موسا ہے۔ لوگوں کی بیرحالت قابل افسوس ہے کہ ان کے پاس جو پیغیبر بھی آتا ہے بیاس کا مذاق

اڑاتے ہیں اوراس کوجھٹلاتے ہیں ،وہ کیوں بھولتے ہیں کہ کتنی ہی نافر مان امتیں ان سے پہلے

ہلاكى جاچكى بىل ايك دن سبكوالله كے سامنے پيش ہوناہے، " اَلَـمْ يَـرَوْا كَـمْ اَهُـلَكُنـا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلْيُهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. وَاِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ "

اس کے بعد اللہ تعالٰی نے اپنی کتنی ہی تخلیقی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے ، آخرت کے

عذاب سے ڈرایا ہے اور نیک لوگوں کیئے جنت کے عیش وعشرت کی خوش خبری بایں الفاظ دی گئ ہے کہ " إِنَّ اَصُحَابَ الْمَجَنَّةِ الْمَيْوُمَ فِي شُغُلٍ فَا كِهُو ُنَ" الل جنت بِشك اس دن جنت

ہے یہ ہوں مصف ہوئی ہے۔ ہو میں ہوں ہوں۔ میں خوش دل ہوئیگے آخر میں ارشاد ہے پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قند رت میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے ادرسب کواسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس کے بعد سور ہُ صافات شروع ہوتی ہے اللہ

ہمتیارہے دور سب وہ اس رہ رہ ہوں ہوں ہے۔ میں است کے مالک و مقاروہی ہیں اوراس کا نظام کا سُنات تعالی شم کھا کرارشا دفر ما تاہے کہ ساری کا سُنات کے مالک و مقاروہی ہیں اوراس کا نظام کا سُنات شیطانی مداخلت سے محفوظ ہے ،روز قیامت منکرین مع اپنے جھوٹے معبودوں کے دوزخ کا

ایندهن بنیں گے،مجرمول کی یہی سزاہے۔ سے مصر مصر مصر میں میں مصر اور اللہ مصر معط سے عطاع کی قوانی کیا ذکر فوران

اس کے بعد حفزت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اساعیل کی قربانی کا ذکر فرمایا گیاہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا جسمیں باپ اور بیٹا دونوں کا میاب ہوئے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ایک ذبیحہ بدلے میں دے کر حضرت اساعیل کو بچالیا اور حضرت ابراہیم کی بیسنت ہمیشہ

ے ایک دبیر ہیں ہوئے ہیں دے تر سرت میں دبی ہورت کرت ہوتا ہا ہا ہے۔ یہ سے کیلئے مسلول میں جاری کردی گئی ہے۔ کیلئے مسلول میں جاری کردی گئی ہے۔ ''وَإِنَّ یُـوُنُسَ لَـمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ'' سے حضرت یونس ؓ کا واقعہ ہے کہ وہ بغیر اللّٰد کی اجازت کے بستی والوں سے خفا ہوکر دریا کے سفر پر چلے گئے تصالیک بڑی مجھلی نے ان کوٹگل لیا \_پھرمچھلی کے پیپ میں ہی انھون نے اللہ کےحضور میں تو بہ کی جوقبول ہوئی اورمچھلی نے ان کو

خشکی براگل دیا۔ اس کے بعد سورۂ ص مشروع ہوتی ہےارشاد باری تعالی ہے مشر کین مکہ تکبراور ضد

میں مبتلا تھے کہ انہوں نے حن کو ماننے سے انکار کر دیا اور باتیں بناتے ہوئے کیبارگی حضور

۔ علیسے کے باس سے اٹھو کر چلے گئے ، ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ ہم نے

انہی میں سے ایک پیغیمران کی مدایت کیلئے مبعوث فرمایا ہے۔کیا منکرین نہیں سمجھتے کہان سے

پہلے ہم کنتی ہی نافر مان قوموں کو ایسی حرکت پر ہلاک کر چکے ہیں ،اے نبی !جو ناروا ہا تیں پیہ

منکر بناتے ہیں آپ ان پرصبر سیجئے۔

پھرداود ؑ کاواقعہذ کرفرمایاہے کہان کواللہ نے بہترین قوت فیصلہءطافرما کی تھی انہوں نے ایک تنازعہ کا فیصلہ فرمایا تھا مگر اللہ کی طرف سے ان کا ایک امتحان تھا جس کا فیصلہ کرتے ہی

ان کواحساس ہوگیا۔مجبور اتجدے میں گر گئے تو بہ کی جواللہ تعالیٰ نے قبول فر مائی۔

پھرالوبٌ کی سخت بیاری اوران کےصبر کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اسی طرح اور کئی پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں،آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کوہم

نے قیامت تک کیدیے مہلت دیدی ہے وہ بہکائے گاضرور مگر اللہ کے خالص بندے اس کے فریب میں نہیں ہئیں گے۔

اس کے سورۂ زمر شروع ہوتی ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدیات نہیں دیتا

جوجھوٹے اور کا فر ہوں ، اللہ کسی کوا پنابیٹانہیں بنا تا وہ واحد اور غالب ہے وہ لوگوں سے بے نیاز ہے ہاںاسے شکر گذار بندے بیند ہیں ہڑتخص اپنا حساب دے گا اور کسی دوسرے کا بوجھ نہیں

اٹھائیگا ،سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے ،قر آن نصیحت اور ہدایت کیلیے نازل فر مایا گیا ہے اور

اسمیں ایسے مضامین بیان کئے گئے ہیں جن میں ذروسی بھی نہیں تا کہ گمراہ لوگ راہ راست پر آجائیں اور برے انجام سے بچیں۔

## بيسوين تراويح

آج كاميان چوبيسوي پارے كى تلاوت ريبنى ہے ارشادر بانى ہے كه أف مَنْ أَظُلَمُ مِـمَّـنُ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدُقِ اِذُ جَاءَ هُــ*اسَـــَے بِرُّ هَكَر*ظًا لِمَكون ہے جواللّٰد

پر جھوٹ لگائے اور سچی بات کو جھٹلائے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جھٹم ہے اور حق کی تقیدیق کرنے

والوں کا انعام اللہ کے پاس ہےا بیے بندوں کیلئے اللہ کی مدد کافی ہے۔ اَکیٹ سَ اللّٰہُ بِکافِ

اللّہ نے قرآن سب ہی انسانوں کی ہدایت کیسئے نازل فرمایا ہے جوسیدھی راہ اختیار کرےگا وہ اپنے فائدے کیلئے کر یگا ، اور جوراہ ہے بھٹک جائیگا اس کے بعد بھٹکنے کا وبال خوداسی پر ہوگا، پیغمبر براس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

کیالوگنہیں جانتے کہ رزق کی تنگی اور کشادگی سب اللہ کی طرف سے ہے منکرین اب بھی تو بہ کرلیں اوراللہ کے فرمانبر دار بندے بن جائیں ،اللہ غفور رحیم ہے،اس کی رحمت سے

مایوں نہ ہوں ،اس کے بعد سورہُ مؤمن شروع ہوتی ہے ،قر آن مقدس خدائے عزیز علیم کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ گناہ بخشنے والے توبہ قبول کرنے والے اور یخت سزا دینے والے ہیں۔قدرت والے ہیں اس کے سواء کوئی خدانہیں اس کے پاس سب کوجانا ہے۔ لااللهُ إلَّا هُوَ

إلَيْهِ الْمَصِيرُ ـ آیات قرآنید میں کفار جھگڑا کرتے ہیں مسلمانوں کوان کی وقتی شان وشوکت کے

فریب میں نہیں آٹا چ<u>اہی</u>ے ، کفار بالآخر ہماری گرفت میں آئینگے اور چھنم میں ایندھن بنیں گے۔ اےمسلمانو!تم اللّہ کو یکارواورشرک ہے بیچے رہوخواہ تمہارا بیمل کا فروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے،اللّدا پنے پیغمبروں کواس لئے بھیجا ہے کہلوگ خبر دار ہو جا کیں اور سخت دن سے ڈریں جب ان کاسب کیا کرایاان کے سامنے کھول کرر کھو یا جائیگا ، وہ انصاف کا دن ہوگا اور ہر شخص اپنے کئے کا بدلہ پائیگا ،کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا ،وہاں نافر مانوں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ شفاعت كرنے والا ،اللّٰد كافيصله بےلاگ ہوگا۔ اللّٰدارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اینے پیغمبرول کی بھی اوران پرایمان لانے والول کی بھی اس ونیامیں مدوفر ماتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدوفر ماکیں گے۔'' إنَّا لَـنَـنُـصُورُ رَسُلَنَا

وَالَّذِيْنَ آمَنُوا فِي الْحَيوٰةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشُهَادُ" ـاسَ لِحَ بَهْرَبَهِي ہےكہاے لوگو!اللّٰد کی پناه مانگوء یادرکھو که اندهااور دیکھنے والا برابزنہیں ہو سکتے اسی طرح ایمان داراور بد کار برابزہیں ہوسکتے مگرلوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔

اس کے بعد سور ہُ حلہ السبجہ ہہ شروع ہوتی ہے،ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

سمجھداروں کیلیئے قرآن مجیدا چھے اعمال کی وجہ سے خوش خبری اور بے اعمال کی سزا کا خوف دلانے والی کتاب ہے۔

اے نبی!لوگوں کو ہتاد بیجئے کہ میں تم ہی جسیاا یک بشر ہوں کیکن فرق ریہ ہے کہ مجھے پر

الله کی وحی نازل فرمائی جاتی ہےجس کی وجہ میں تہمیں مدایت کرتا ہوں کہ اللہ واحدہے اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کر واوراس پرایمان لا ؤ،اپیغ برےاعمال سے توبہ کرو، زکوۃ ادا کرو، آخرت

پر پوراپورایقین رکھو، جہاں روز حسابتمہارے تمام اعضاء تمہارے اچھے برے اعمال کی گواہی اےمسلمانو!اگرشیطانتمہیں برائی پراکسائے تواللّہ کی پناہ ما نگ لیا کروہ ہسب کچھ

سنتاہےاورسب بچھہی جانتاہے،عبادت کےلائق صرف اسکی ذات پاک ہے۔

## اكيسوين تراويح

آج کا بیان بچیسویں یارے کی تلاوت کے متعلق ہے ارشاد حق جل مجدہ ہے کہ

قیامت کاعلم کہ وہ کب آئیگی صرف اللہ کو ہے انسان کیسا ناشکرا ہے جب اللہ اسے اپنی نعمتوں

سے نواز تا ہے تو بیغر ورکر کے اکڑ کے جانے لگتا ہے اور جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کمبی کمبی

دِعا كَبِي ما تَكَنَّاكُمَّا \_" وَإِذَا انْعَمُنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعُوَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ .وَإِذَا مَسَّةُ الشَّرُّ

فَـذُوُ دُعَـآءٍ عَـريُض "جولوگ قيامت كے بريا ہونے كے بارے ميں شك كرتے ہيں وہ بير

حقیقت خوبسمجھ لیں کہاللہ ہر چیزیر قادرہے،اس کے بعد سور ہُ شوریٰ شروع ہوتی ہے،ارشاد

ہوا کہاس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے ہم وحی کے ذریعہ سے پیٹمبروں کواپٹی کتاب کاعلم دیتے ہیں تو تم شک کرتے ہواورشرک میں میں مبتلا ہوتے ہو،تو اےمشرکو!تمہارا گناہ اس قدر سکین

ہیکہ اگر آسان تم پر پھٹ پڑنے تو بچھ بعیز ہیں منکریں خبر دار رہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے

یہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔آ گے ارشاد ہیکہ اے نبی الوگوں سے کہددو کہ بلیغ دین کے کام کی تم ہے کوئی اجرت نہیں مانگتا ،البعثہ قرابت داری کاحق ضرور جا ہتا ہوں تا کہ ستایا نہ جاؤں ،جھلائی

کرنے والوں کیپیئے بھلائی کا اجراللہ کے ذمہ ہے جو شخص بھی صبر کرےاور درگذرہے کام لے تو یہ بڑی ہمت اور حوصلہ کی بات ہے کسی بشر کا میمر تنہیں کہ اللہ اس سے رو ہر و بات کرے ، وہ تو

وحی کے ذریعہ یا پردے کی اوٹ سے بات فرما تاہے،۔

اس کے بعد سورۂ زخرف شروع ہوتی ہےارشاد باری ہیکہ مشرک اس غلطہمی میں مبتلا ہیں کہان کی شرارتوں کی وجہ سے دحی کا نز ول رک جائےگا نمیکن اللہ نے شرارت بینندوں کے فتنوں کی وجہ سے نہ بھی پیغمبر بیجیجے بند کئے اور نہ وحی کا نز ول رکا بلکہ الثافتنہ پر داز وں کو ہلاک کیا گیا ، اللّه

کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کا ئنات میں الگ الگ خداہے، نہ اس کے بیہاں کوئی ایسا

شفاعت کرنے والا ہے جو جان بو جھ کر گمراہوں کوعذاب سے بچائے اللّہ پاک ہے ان سب جاہلانہ نسبتوں سے جو بینا دان لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کے بعد سور وُ دخان

جاہلانہ سبتوں سے جو بینادان لوک اس فی طرف مسوب نرتے ہیں، اس لے بعد سورہ وخان شروع ہوتی ہے اللہ کا ارشاد ہیکہ " إنَّا اَنْهَ لَنْهُ فِی لَیْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْدِرِیْنَ " ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا بیالی رات ہیکہ جسمیں ہرامر کی بابت حکیمانہ

فیصلے صادر فرمائے جاتے ہیں، قرآن کے سننے اور شیحھنے میں اللہ کی رحمت شامل ہے، بشرطیکہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہوں ہر جگہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، زندگی اور موت اسی کی طرف ہے ہے، ان

اوگوں کی اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے اب جبکہ عذاب نازل ہوگیا توبلبلارہے ہیں کہ اگر عذاب دور ہوجائے توہم ایمان لے آئینگے۔

ورہوجائے تو ہم ایمان لے آئینلے۔ اللّٰدفر ما تاہیکہ بیلوگ ایسے ہیں کہ اگر عذاب ٹل بھی جائے تب بھی کفر کرنے لکینگے ، بیہ منہ سنتہ ان ، منہد فی کہ کہ تارہ ہی سر مقد سے یہ سائر کیاں کہ کہ بیر قدمہ

عذاب سے مبق لینے والے نہیں، فیصلہ کیسے قیامت کا دن مقرر ہے، جہال گنهگاروں کیلئے زقوم (مھور) کے درخت کی غذا ہوگی۔" إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ . طَعَامُ الْاَثِيْمِ . اور کھولتا ہوا پانی پینے

( تُقُور ) كدر خت كى غذا بهو گل-" إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوُمِ . طَعَامُ الْأَثِينَمِ . اور كُولَا بهوا بإلى پينے كوملے گا-

اس کے بعد سورۂ جاھیۃ شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کا ئنات عالم میں اپنی قدرت کی کتنی ہی نشانیوں کا ذکر فر ما یا ہے ، انسان اور دیگر جانوروں کی تخلیق رات اور دن کا باتر تیب آنا جانا زمین میں قوت نمو، ہواؤں کے رخ کا تبدیل ہونا ، دریاؤں کی روانی پر قابواور

ان میں کشتی رانی ،جو کچھ زمین میں ہے ان سب کوانسان کے کام پر مامور کردیے میں اللہ کی قدرت کی وافرنشانیاں ہیں،بشرطیکہ لوگ غور کرے۔

ہی وہرنسانیاں ہیں،بسر سیدیوں ور سرے۔ پس تعریف اس اللہ ہی کیلئے ہے جوز مین وآ سانوں کا ما لک ہے اور سارے جہانوں کا

پروردگارہےوہ غالب بھی ہےاوردانا بھی، فَلِللّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَلَهُ الْكِبُرِيَاءُ فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

روب الله تعالیٰ اپنی قدرت سے کامل معرفت نصیب فر ما کر دولت یقین سے مالا مال فر مائے آمین۔

## بائيسويں تراوت

آج کا بیان ۲۲۷ یارے کی تلاوت کے متعلق ہے اللہ ارشادفر ما تا ہے کہ ہم نے کا ئنات عالم کوایک مقرر مدت تک کیلینخلیق فر مایا ہے ، نظام کا ئنات ہماراحکیمانہ نظام ہے ،مگر

كافرحق كوجهثلاني سيازنبيس آتي

ارشاد باری ہے کہ ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کا حکم

دیا ہے،اس کی ماں اس کوحمل سے پیدائش تک اور پیدائش سے اس کے سیانے ہونے تک کتنی مشقتیں جھیل کریالتی ہے یہاں تک کہوہ اپنی جوانی تک پہونچ جاتا ہے،اگروہ سیدھی راہ پر

ہوتا ہے تو اللہ کی نعتوں کاشکر گذار ہوکراس کے فر مانبر دار بندوں میں شامل ہوتا ہے اور اللہ اس کے نیک اعمال قبول فر ما کراس کی کمز وریوں کومعاف فر مادیتا ہے جب کہ نافر مان اولا دوالدین

ہے جھگڑتی ہےایسے لوگوں پرعذاب کا فیصلہ جسپاں ہو چکا ہے۔

اس کے بعد اللہ نے جنات کا وہ واقعہ بیان فر مایا ہے جبکہ وہ حضور ﷺ کی زبان مبارک سے تلاوت قر آن س کرا پی قوم کومژ دہ لیعنی خوشخری سنانے گئے۔

اس کے بعد سورۂ محمد شروع ہوتی ہے،ارشاد ہوتا ہے کہان لوگوں کے اعمال برباد

ہوجاتے ہیں جوخود بھی کفرمیں مبتلا ہوں ، اور دوسروں کوبھی الٹد کے راستے سے رو کے ، جب کہ

ایمان لانے والوں اور دین کی ہدایت رعمل کرنے والوں کی حالت الله سنوار دیتا ہےارشاد باری

بَكِهِ " كَفَّرَ عَنْهُمُ سَيِّئَاتِهِمُ وَأَصْلَحَ بَالَهُمُ "\_ پھر جہاد کے متعلق تھم دیا گیا ہیکہ کفار سے اگر مقابلہ ہو جائے تو اس وفت قبال کیا

جائے کہ فریق مخالف ہتھیارڈ ال دے جھیقت پیرہیکہ جولوگ ایمان لانے اور ہدایت پانے کے بعد جہاد سے گریز کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے ہوئے ہیں ، کیونکہ شیطان لوگوں کوان کے برے اعمال اورخوشنما بنا کر دکھا تاہے ،انہیں لمبی عمر کا فریب دیتا ہے ، بالآ خران کے اعمال ا کارت ہوجاتے ہیں،ارشاد ہوتاہیکہ قرآن کی آیات میںغور کرو! تا کہتمہارے دل ود ماغ روشن

ہوجائیں۔

اس کے بعد سور ہُ فتح شروع ہوتی ہے اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے صلح نامہ مُحدیبیکو

مسلمانوں کیدیئے ایک بڑی فتح ارشا دفر مایا۔ارشاد ہوا جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں دراصل خداسے بیعت کی ہے،البتہ عہد کوتو ڑنے والے اور جھاد سے منہ موڑنے والے

عذاب کے مستحق ہیں ، ہاں معذوروں کومعافی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی آپس ميں رحم دل اور كفار كے حق ميں نهايت يخت ميں۔ " مُحَدَّمَـ لَدُّ رَّسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ الخ" اس کے بعد سورۂ حجرات شروع ہوتی ہے بیسورۃ مبار کہ اخلاقی تعلیم سے معمور ہے

مسلمانوں کوآ دابمجلس وخوش گفتاری کی تنهذیب سکصلائی گئی ہے خاص طور پریہ مہدایت فر مائی گئی

ہے کہ نبی کی مجلس اور نبی کے حجرات کے آ داب واحتر ام کا پورا پورالحاظ رکھا جائے ورنہ نیک اعمال

بھی ضائع ہوجانے کاخطرہ ہے اس وجہ سے مؤمنوں کوآپس کے معاملات میں بھی تہذیب اخلاق

،نیک دلی ،خیر اندیشی ،اورخوش گوئی سے کام لینے کی مدایت فر مائی گئی ہے،غیبت کومر دار کھانے

سے تشبید دی گئی ہے،اس کے بعد سور ہُ ق شروع ہوتی ہے،ارشاد ہوا کہا لے لوگو! ہم تو تمہاری شەرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں ،اور ہم نے تمہارا نامہ اعمال کھنے کیلئےتم پر دوفر شیتے مقرر کر

دیتے ہیں ، بیا عمال نامے روز حساب میں پیش ہو نگے ۔اس کے بعد سور ہُ ذاریات شروع ہوتی

ہے، پھرارشاد ہوا کہ قیامت ضرور بریا ہوگی اور کفاراینے کئے کی سزایا نینگے ، اور پر ہیز گارلوگ

جنت کی نعمتوں کا لطف حاصل کرینگے ،اہل ایمان رات کے تھوڑے جھے میں سوتے ہیں ، اور اوقات سحر میں اللہ کی بخشش طلب کرتے ہیں ، اور اپنے مال سے مانگنے والے نہ مانگنے والے

دونوں کی مددکرتے ہیں،اس کے بعد کئی پیغمبروں کے واقعات مجملا بیان فرمائے گئے ہیں۔

## تئيسو يں تراویکے

آج کابیان ستائیسویں یارے کی تلاوت ریٹنی ہے۔ارشادباری ہے کہ " قَالَ فَمَا

خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ " يَهِلْ سِي حضرت ابراتِيمٌ كَفرشتون كِيشكل انسان آن كا

اور بیٹے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری کا ہے،اب حضرت ابراہیم کے دریافت کرنے پر کہا ہے

ملائكةتمهارامقدمه أمدكيابي توجوا بأفرشتول نے كها كه بم مجرمين پر پقر برسانے كيسے بھيج كئے

میں گویا قوم لوط برعذاب نازل کرنے بر مامور ہوئے ہیں پھر قوم موسی اور فرعون کا ذکر فر مایا گیا

اس کے بعد قوم عاد وخمود اور آخر میں قوم نوح" کا واقعہ بیان کیا گیاہے ،اس کے بعد اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے نیز نوحید ورسالت کا اثبات کرنے کے بعد مقصد تخلیق انسانی کو بایں

الفاظَّعِيرِفرماياً كياكه "وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ "كَنْهُم نَهِ جنوں اور

انسانوں کواسلئے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں ،ہم سب کورزق دینے والے ہیں اور کسی

ہے بھی ہم رزق کے طالب نہیں ،اس کے بعد سورہُ طور شروع ہوتی ہے منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ وہ ایسا بخت وفت ہوگا کہ آسمان وزمین *لرز رہے ہو نگئے* ، پہاڑ اون کی طرح اڑ

رہے ہونگے ، کفار کو دوزخ کی طرف ڈھکیلا جارہا ہوگا وہ دن جھٹلانے والوں کیلئے سخت عذاب کا دن ہوگا ، نادان اپنے نقیحت کرنے والے اور ہدایت حیاہنے والے پیغیبر کود کھ پہو نیجاتے ہیں ،

اور ان کے متعلق بے بنیاد باتیں کرتے ہیں ،دراصل منکرین فطرعاً ہیں ہی شرریہ ،

ان بي عظيه السي مبريجة ممآب كساته بين،

اس کے بعد سورہ مجم شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کےمعراج شریف کا واقعہ بیان فرماتے ہیں ، کہ پورے سفر میں نہیں جھولے اور نہ بھٹکے ، آپ اللہ تعالیٰ کےاستے قریب

ہوئے کہ صرف دو کمان کا فاصلہ رہ گیا ، ہلکہ اس ہے بھی کم ، اللہ نے آپ کوالیمی راز و نیاز کی باتیں

کی جس سے کوئی دوسر اشخص واقف نہیں ،اللہ کی قدرتی نشانیاں اس یقین کامل کے ساتھ مشاہدہ فرمائی کہ آپ کی چشم مبارک نتھ بھی اور ندادھرادھر بھٹکی۔

، ارشاد باری ہیکہ اےلوگو!تم سفرمعراج کی صدافت پراپنے پیغیبر سے جھگڑتے ہو، یاد

رکھو! تہہارا پیغیبرتم تک صرف وہی باتیں پہونچا تاہے جن کی ہم ان کو وحی فر ماتے ہیں ، وہ اپنے .

نطق خوابش سے اپنے منہ سے كوئى بات نبيس زكالتے، " وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُولى . إِنْ هُوَ إِلَّا

ک کوا کی سے بھر ہے وہ ایک ایک اور ایک میں ہے ۔ وَ حُیُ یُّوُ حٰی " دل سے ہاتیں گھڑنا کا فرول کی سرشت ہے، ہمارا پیغمبروہم و مگان پرنہیں چلتا۔

و تحتی یو تحتی '' دل سے ہا یں کھڑنا کا فرول فی سرست ہے،جمارا جینجروہ م ولمان پرین پیسا۔ اس کے بعد سور ہ قبرشروع ہوتی ہے حضور پُر نو حافظت کے معجز ہ شق القمر کو بیان کیا گیا

ہے،اوراس واقعہ کو کفار کی شکست کی نشانی قر اردیا گیاہے،وہ نبی کوجاد وگر خیال کرتے ہیں یقیناً وہ

ہے، رئین کو بدلنے والے نہیں ہنقریب وہ شکست کھا کر پیٹھ پھیر کر بھا گ جا کینگے۔ اپنی روش کو بدلنے والے نہیں ہنقریب وہ شکست کھا کر پیٹھ پھیر کر بھا گ جا کینگے۔

پی روں توبد سے واصے ہیں ،مفریب وہ ست کھا سرپیھ پیر سربھا ک جائیے۔ اس کے بعد سور ہُ رحمٰن شروع ہوتی ہے جسمیں اللہ تعالٰی کی بے ثار نعتوں کا بیان ہے ،

، الله کی نعمتوں کا ادراک واحساس اورا سخضار کروا کر بار بار فرمایا گیا " فَبِ اَی آلاءِ رَبِّ کُ هَ الله

الله في ملتول 16راك واحسال اورا حصار تروا تربار بارترار مايا ليا تسلط الموجد و وجلط على الاع رجلط المستطلم الم تُسكَّلةً بَسانِ '' نعمت قر آن نبعمت علم جنايق آدم اور قوت گويانی کا ئناتی اورانسان کی نفسی اور آفاتی

ت كذبَ ان " تعمت قرآن بعمت مى جليل آدم اورفوت لويانى كا ئنانى اورانسان كى سى اورآ فانى نعمت و آن بعمت مى جليل آدم اورفوت لويانى كا ئنانى اورانسان كى سى اورآ فانى تعمت وينه والله كى بيجان كرائى گئى،انسان كا فانى بونا اورروز قيامت جزاء وسزا كاذ كركر كے الله كے باقى بونے كوفر مايا گيا، " وَيَبُقْ لَى وَجُهُ دَبِّكَ ذُوْ الْجَلالِ

و اُلاِ تُحرَام "۔ اسکے بعد سورہ واقعہ میں قیامت بریا ہونے میں کوئی شک نہیں اس روز نیک لوگول کے

اعمال نامے ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوئگے اور گنہگاروں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں ہونگے ، بداعمالول کی غذاجہنم کا زہریلا درخت اور کھولتا ہوا گرم مانی ہوگا ،حیثلانے والے ماد

میں ہونگے، بداعمالوں کی غذاجہنم کا زہر یلا درخت اور کھولتا ہواگرم پانی ہوگا، جھٹلانے والے یاد رکھیں کے قرآن اللّہ کی بڑی نعمت ہے اوراس کا مقام بلند وبالا ہے اور وہ لوح محفوظ میں درج ہے

"إِنَّهُ لَقُرُآنٌ لَكَرِيْمٌ فِي كِتَابٍ مَّكُنُونُ. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

اس کے بعد سور ہُ حدید شروع ہوتی ہے ارشاد باری ہے کہ کا سُنات عالم میں جتنی بھی

مخلوق ہے وہ اللہ کی شبیج کرتی ہے ، اللہ غالب و دانا ہے۔اے سلمانو! خرچ کرنے میں جنل نہ کرو ،

الله کی راہ میں دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے جو دس گنائم کو واپس ملتا ہے، نیک لوگ نہ نقصان کی صورت میں واویلا کرتے ہیں اور نہ فائدے کی حالت میں اتراتے ہیں اور شیخی مارتے پھرتے ہیں، انہل کتاب خوب سمجھ ہیں، انہل کتاب خوب سمجھ لیں کہ فضل وکر م صرف اللہ کی افتدیاری بات ہے وہ جسے چاہے جتناعطاء فرمادے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

## چوبیسویں تراویکے

آج کا بیان ۲۸ رویں پارے کی تلاوت پر شمل ہے ارشاد باری ہے بھی کسی حال میں بھی بیوی کو مال کہہ کر مخاطب کرنا بڑی نامعقول بات ہے۔جب تک اس حمافت کا مقررہ

كفاره ادانېيس كيا جائيگا بيوى شوېر پرحرام رئيگى ،اس كا كفاره ايك باندى ياغلام كا آ زاد كرنا يا دو

مہینے متواتر روزے رکھنا ، میاساٹھ سکینوں کوکھا نا کھلا نا ہے۔ اس کے بعد آ داب مجلس کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپس کی سر گوشیوں میں پیغمبر <sup>ما</sup> کی

مخالفت اور گناہ وزیادتی کی باتیں نہ کیا کریں ۔کانا پھوی اورسازش شیطانی فعل ہے محفل کی : .

نشست وبرخاست مين آ داب کولمحوظ رکھنا چاہیئے۔

اس کے بعد سور ہُ حشر شروع ہوتی ہے ، ارشاد ہوا کہ سیچے اور ایماندار وہ لوگ ہیں جو

ا پیغیبراورخدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں اور ہا وجودخود حاجتمند ہونے کراس کی بھگیری رایزادا بھی منہیں کر تر ہاکی خوش ول سینتریوں پر خلافی مینافقوں سرک

کے اس کی دشگیری پر اپنادل ننگ نہیں کرتے بلکہ خوش ول رہتے ہیں، برخلاف منافقوں کے کہ بیہ لوگ شیطان جیسی فطرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پہلے بداعمالی کی ترغیب دیتے ہیں پھر ریہ کہہ کر دور

سے جاتے ہیں ، کہاہے گمراہو!اب ہم سے تمہارا کوئی سروکا رنہیں تم جانو اور تمہارے اعمال ، اوگو! قرآن سے نصیحت حاصل کرو،اگر بیصیفہ پہاڑ پر بھی نازل کیاجا تا تو وہ خوف سے ریزہ ریزہ

عاتا۔

اس کے بعد سورہ ممتحد شروع ہوتی ہے،ارشاد ہوا کہ اب ہجرت کرنے کے بعد کفار مکہ سے خفیہ نامہ و پیغام جاری مت کرو، وہ دشن دین ہیں ہرگز تمہارے دوست نہیں بن سکتے ،کافر پر اعتبار کرنا غلط ہے کیونکہ وہ تمہارے دوبارہ کافرین جانے میں دلچیبی رکھتے ہیں، پاک صاف

ہ مومن عورتیں اگر ہجرت کر کے آئیں تو بعد آ ز مائش ان کواپنے معاشرے میں داخل کر لو، ور نہ

#### کفار کی طرف ان کووالپس کردو۔

اس کے بعد سور ہُ صف شروع ہوتی ہے،ارشاد ہوا کہ اےمؤمنو!تم ایسی باتیں کیوں

كَهَاكُرِتْ مِوجُوكِيانِين كُرِتْ \_ " يَآلَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْ الِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ " خدااس

بات سے تخت بیزار ہے کہتم الیمی بات کہوجو کر دنہیں ہفدا کے محبوب بندے تو وہ ہیں جوسیسہ ۱۱ کی روز کی طرح محرکہ جراد میں ہاری قریم میں میز میں روس دیاں دیکاؤکر سر جوعیسی " ز

بلائی دیواری طرح جم کر جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں ،اس بشارت کا ذکرہے جوعیسی " نے حضور عَیْنِی اللہ علی اللہ تعالی حضور عَیْنِی ہے اللہ تعالی

مؤمنول کو یقین دلاتا ہے کہ کا فر اللہ کے چراغ کی روثنی کو پھونگیں مار مار کر بجھانہیں سکتے ، مؤمنو! عنقریب تمہیں فتخ نصیب ہوگی۔

مقریب ہیں صفیب ہوں۔ اس کے بعد سور ہُجمعہ شروع ہوتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ ارشاد فر مایا جارہاہے کہ

اے مؤمنو! جمعہ کی اذان سننے کے بعد نماز میں شامل ہونے کی جلدی کیا کرو، اورخرید وفروخت کا

ہے تو کر بہتریں اور میں ہے۔ کام بند کر دیا کرو،نماز جمعہ سے فارغ ہو کر بے شک اپنی روزی کمانے میں مشغول ہوجاؤ، اللہ

تعالی بہترین رزق دینے والاہے۔

ب ۔ ۔ ۔ ، اس کے بعد سورۂ منافقون شروع ہوتی ہے،ارشاد ہوا کہاللہ ہی نےتم سب کو پیدا

فرمایا پھرتم سب میں کوئی کافر ہے کوئی مُومن اور تنہاری عورتیں اور تنہاری اولاً دیس بعض تنہارے وشمن ہیں سوان سے بچتے رہو، ہاں اگروہ راہِ راست برآجائیں تو انہیں معاف کردو

، بے شک تمہارامال اورتمہاری اولا دآ زمائش کی چیز ہے۔ اس کے بعد سورہُ طلاق کا آغاز ہوتا ہے، ارشاد ہوا کہ اگر عور توں کو طلاق وینا ہوتو ان

کی پاک حالت میں ان کوطلاق دواورعدت کی مدت کا حساب رکھو، دوران عدت ان کا باہر نگلنا بے حیائی ہے،عدت کی مدت تین مہینہ ہیں اور حاملہ کی مدت وضع حمل ہے،حاملہ مطلقہ عورت کو ضیحیا سے بیچہ میں میں میں ب

بے حیاف ہے عدت کی مدت میں بہینہ ہیں اور حاملہ میں مدت وں سے محاملہ مطلعہ ورت ہو وضع حمل تک خرچ دینا شوہر کے ذمہ ہے ،۔ اس کے بعد سور ہ تحریم شروع ہوتی ہے ،ارشاد ہوا کہ اے نبی! بیویوں کی خاطر سے آپ اللہ کی نعتوں کوترک نہ کریں ،اورعہد کرنانتم کے برابرہے جس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اس طرح پیغیبروں کی بیویوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اگر پیغیبر کو تکلیف بیچانے کی کوشش کی گئی تو پیغیبر کی مدد کیلئے اللہ اور جبرئیل امین اور نیک کردارمسلمان موجود ہیں۔

انظار کے وقت کی مشہور دعا ہے۔
اللّٰهُمَّ إِنِّی لَكَ صُمُتُ وَبِكَ آمَنُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ
وَعَلَى دِرُقِكَ اَفُطَرُتُ فَتَقَبَّلُ مِنِّی ۔
اے اللّٰہ میں نے تیرے ہی لئے روز ہ رکھا،
اور تجھہی پر ایمان لا یا اور تجھہی پر میں نے بھروسہ کیا،
اور تیرے رزق سے میں نے افطار کیا،
ور تیرے رزق سے میں نے افطار کیا،
چنانچ میری جانب سے اس کو قبول فرما لیجئے!

## یجیسویں تراوت

آج کا بیان ۲۹ رویں پارے کے متعلق ہے سورہ ملک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے میں کہ ہم جو بے شارفعتیں انسان کوعطا کی ہیں وہ اگر ہم واپس لے لیس تو پھرکون ہے جو بیعتیں اس کودوبارہ دلادے۔اسکے اے لوگو! خداہی پر بھروسہ رکھوموت وحیات خدا کے قبضے میں ہے۔

" اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِ قَ لِيَبُلُو كُمُ اَيُّكُمُ اَحْسَنُ عَمَلاً"

اخلاق کے اعلیٰ درجے پرفائز کیاہے، ''وَإِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیْمٍ ''۔آپاپٹرب کے تحکم پرصبر سیجئے اور یونس کی طرح ہم غصہ میں نہ پکار یئے۔'' فَاصْبِرُ وَلَا تَکُنُ کَصَاحِبِ

پھرسورہُ قلم میں فرمایا کہ اے نبی! آپ پرالٹٰد کا بڑافضل وکرم ہے کہ اس نے آپ کو

الْمُوْتِ "منكرين آخرت كيين عذاب كى وعيد سنائي گئي۔ الْمُوْتِ "منكرين آخرت كيين عذاب كى وعيد سنائي گئي۔

يُعرسورهُ حاقة مِن قيامت كي بولنا كي منظرتشي كي گئي-" اَلْحَاقَّةُ. مَا الْحَاقَّةُ. وَمَا

اَدُرَاکَ مَا الْحَاقَةُ." مِنكرين كيلئة خت سزاكى وعيد متقيوں كيك جزاء خيركى خوشخرى ہے۔ پھرارشاد ہوتا ہے كہ قرآن برحق اور قابل يقين كتاب ہے۔" تَدُنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبٌ الْعَالَمِيْنَ " بيه كتاب نه كسى شاعر كاكلام ہے اور نه كسى كامن كى خودساخة قصنيف گرلوگ كم ہى ايمان لاتے ہيں

ھَلُوُ عًا ''روز قیامت کاذکرانسان کا ناشکراپن بیان کیا گیاہے جولوگ مال جوڑ جوڑ کررکھتے ہیں اوراللّہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ آخرت کے عذاب سے بے پرواہ نہ رہیں جبکہ دوزخ کی آگ ان کی کھال کواد هیڑ ڈالے گی۔

اس کے بعد سورہ نوح میں ارشاد فرمایا گیا کہ نوح ؓ نے کس طرح اپنی قوم کو ہدایت کی

لیکن بداعمال لوگوں نے نیفییحت حاصل کی اور نہ نوح ٹ کوجھٹلانے سے باز آئے۔ بالآخرانہوں نے قوم کے ق میں بددعا کی اور لوگوں کو ایک شخت طوفان نے آلیا، تب بجز ایمان والوں کے پوری قوم غرق ہوگئی۔
پوری قوم غرق ہوگئی۔
پھرسورہ جن شروع ہوتی ہے، جنوں کی ایک جماعت کاذکر فرمایا ہے جنہوں نے قرآن مجید کوئن کر کہا کہ قرآن تو جھلائی کا راستہ دکھا تا ہے، جنات قرآن پر ایمان لے آئے اور توحید رب العالمین کا قرار کر لیاار شاد باری ہے کہ غیب کاعلم صرف اللہ ہی کو ہے۔ "عالِمُ الْغَیْبِ فَلا آ

رب العالمي من المرار رويا رس المرار وربي المرار وربي المرار و المرار و المرار و المرار و المرار و المرار و الم يُظُهِورُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ''البعة وه جس يغيم ركوحيا بهنا هم غيب كى با تنس وحي كرديتا ہے۔ مرار مل الله على عند الله عند و الله عند الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله

ب جور میں اس کے بعد سورہ مزل شروع ہوتی ہے ، حضور علی والے کے لقب سے ، من میں کی میں اسال کے القب سے ، من میں ک

خطاب فرما کر ہدایت کی ہے کہ آپ نصف شب یا کم وبیش شب بیداری کیا کریں اور تلاوت قرآن تھ ہر تھہر کر کیا کریں ، رات کی عبادت تزکیۂ نفس کیلئے بڑا ذریعہ ہے اور بیعباوت مقبول

سران ہر ہر رہیا ہیں برت و بارے میں میں میں ہوت ہے۔ است بارگاہ ہوتی ہے۔ است بارگاہ ہوتی ہے۔ است بارگاہ ہوتی ہے بارگاہ ہوتی ہے، نماز ، زکو ۃ ،اور خیرات جاری رکھیں جونیک عمل آگے بھیجا جائیگا وہی آخرت میں کام آئیگا۔

پھرسورہ مدتر میں حضور عظیمیہ کو کملی والے کے لقب سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اٹھواور تبلیغ دین کا کام شروع کرواپنے رب کی کبریائی اور بزرگی بیان کرو!اپنے کیٹرول کو پاک رکھواور ناپا کی سے بچو!احسان کرکے اس کے صلہ کی خواہش نہ کرو!اور صبر سے کام لو! قرآن ب

المعواور ما پائی سے بیون اسمان مرہ ان سے سیدی کون س میر دور اور جبر سے ہا ہو ، مرب اللہ شک نصیحت کی کتاب ہے کیکن اس سے صرف وہ لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جنہیں اللہ مرایت یانے کی توفیق عطافر ما تا ہے۔

ہرایت پانے ق ویں عظامرہ ماہے۔ اس کے بعد سور 6 قیامہ کا آغاز ہوتا ہے ،ارشاد ہوتا ہے کہا ہے نبی!جب آپ پروحی کا نزول ہوتا ہے تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش میں دوھرانے میں مشغول نہ ہوجایا کریں بلکہ اس

کوغورسے سنا کریں ،قر آن کوآپ کے حافظہ میں محفوظ رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سورۂ دہر شروع ہوتی ہے ،ارشا دہوا کہ ہم نے انسان آتخلیق کر کے اس کو ا چھے برے کی تمیز دی، اب وہ خوب شکر گذار بندہ بنے یا ناشکرار ہے۔ کافروں کیلئے عذاب جہنم ہے۔ اور نیکو کاروں کیلئے بہشت کا ابدی عیش۔

نیک لوگ باوجودخود بھی حاجت مند ہونے کے بھوکوں فقیروں اورمسکینوں کی مدد رتے ہیں، بیسب کچھوہ اللّہ کی رضا کیدئے کرتے ہیں، بدلے اورشکر کیدئے نہیں کرتے۔

سرے ہیں ہیں سب چھودہ المدی رصا میں سے سرے ہیں ، ہدے اور سرمیں عیں سرے۔ اس کے بعد سور ہ مرسلات میں ارشاد ہوا کہ قیامت بریا ہوکر رہے گی وہ فیصلہ کا دن

لیا ہووہ نافر مانی میں مبتلارہے، ہڑخض اینے اعمال کاصلہ یائے گا۔

اس کے بعد سورۂ مرسلات میں ارشاد ہوا کہ قیامت بریا ہوکر رہے کی وہ فیصلہ کا دن ہوگا ،جھٹلانے والے کب تک نہ بلاسکیں گے پس جوجاہے اللّٰد کامطیع ہے اور جسے بدختی نے گھیر

افطارت پہلے اس دعا کاورو رکھنا چاہیئے ؟
اللّٰهُمَّ يَا وَاسِعَ الْفَضُلِ إِغُفِرُ لِيُ.
اللّٰهُمَّ يَا وَاسِعَ الْفَضُلِ والے
اللّٰهُمَّ يَا وَاسِعَ فَضُلُ والے
میری مغفرت فرماد یکئے!

## چھبیسویں تراویکے

آج کا بیان ۱۳۷۰ پارے کے پہلے نصف تک کی تلاوت پر شتمل ہے۔سورہُ ما میں

جائيگا تو آسان ميں راستے بن جائينگے، <sup>ج</sup>ن ميں سےلوگوں کا ججوم گذر کرمبيدان حشر ميں جمع ہوگا ،

اعمال نامے پیش ہونگے ،اور جزاء دسزا کافیصلہ ہوگا۔

سور و نازعات میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کی درازی کود کی کرلوگ دنیا کی زندگی کے وقفہ کو صرف میں میں میں میں کے وقفہ کو صرف میں میں میں میں کے مقام کی مدت خیال کریں گے ، قیامت کی ہولنا کی لوگوں کے دل ہلادے گی ،

سے وطاید و رسان دیں ہے۔ اور کی میں دیں ہے۔ یو سک کا اور پہنے کا کیونکہ دوزخ دیکھنے والول کے سامنے

نکال کررکھ دی جائیگی۔اے نبی! مالدار اور صاحب اقتدار لوگ بے برواہ اور مغرور ہوتے ہیں اسلے ان میں نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت کم ہی ہوتی ہے۔ایسے لوگوں کے مقابلے میں غریب وسکین لوگ جلد ہدایت پالیتے ہیں اس لئے اے نبی! آپ ڈرنے والوں کی طرف توجہ

دیں کہوہ یا کیز گی حاصل کریں۔ م

جب شور قیامت اٹھے گا اس دن ماں پاپ بھائی بہن بیوی اور بیٹے کوئی کسی کے کام

نہیں آئینگے ہرایک اپنی فکر میں لگا ہوگا، نیکو کا رخوش اور بد کارسیاہ ہوئگے، آگے ارشاد ہاری ہے کہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے میشیطان مردود کا کلامنہیں۔اے لوگو! پھرتم کدهر

-974

تمهیں سیدهی راہ اختیار کرنی چاہیئے ورنہ قیامت کی ہولنا کیوں سے تم نجات نہیں پاسکتے ،کیامعلوم کہ قیامت کی ہولنا کیاں کیا ہیں؟ سنو!اس دن آسان بچٹ جائیگا،قبریں اکھیڑ

. دی جائینگی ، تاریے جھڑ پڑیں گے،اور دریا اور سمندرسب ایک ہو جائینگے ، برخض کا کیا دھرااس

کے سامنے آ جائے گا،روز جزاء بہت پخت روز ہوگا،اس روز کوئی کسی کا بھلانہیں کر سکے گا۔ پھرارشادہواسور وُمطفقین میں کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کیلئے بخت خرا بی ہے،لوگو!اس دن سے ڈروجب قیامت میں اٹھائے جاؤگے، اورتمہارےاعمال کا دفتر لکھا ہوا

تمہارےسامنے ہوگا ،اور بداعمالی کے نتیج میںتم دوزخ میں داخل کئے جاؤ گے ،اوراس دن مؤمن کافروں کی ہنسی اڑا کیں گے ، ارشاد ہوا کہ قیامت کے روز آسمان پیٹ جائیگا اور زمین

چیٹیل مبیدان ہوجائے گی ،اورمردے زمین سے نکال کر باہر ڈال دئے جا *کینگے* ، ہرطرف اللہ کے حکم کی حمیل ہورہی ہوگی۔

نیک لوگوں کا حساب آ سانی سے نمٹ جائیگا جبکہ بد کر دار دوزخ میں داخل ہو گئے ، وہ دنیا کی زندگی میں سبھتے تھے کہ خدا کی طرف لوٹ کرنہیں جائینگے ، ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے

مؤمن مر داورمؤمن عورتوں برطلم کیا اورتو بہجی نہ کی وہ دوزخ کاعذاب پائینگے ،قر آن کوجھٹلانے

والو! قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔قرآن دی کو باطل سے جدا کرنے والا ہے،اے باطل پرستو!تم کوتھوڑی ہی مہلت ہے بہت تھوڑی ارشاد ہوا کہاے نبی!

اپنے رب کی شبیج کرواوریقین کرو کہ ہم تہہیں اس طرح قر آن پڑھا دینگے کہتم اسے بھلانہیں سکو گے ،تم تبلیغ دین میں لگے رہوہم تمہارے لئے آسانیاں بہم پہو نیجادینگے ، ہماری کبریائی کے

منكرول سے كہدووكہ ہمارى تخليقات كى طرف كيون نہيں ديكھتے،۔" اَفَلاَ يَـنْظُرُونَ اِلَى اَلْإِبلِ كَيْفَ خُـلِـقَــتُ . البخ "هم نے كيساعجيب جانوراونٹ پيدا كيااورآ سان كوكتنابلند بنايااور پہاڑ وں کوئس طرح کھڑا کیااورز مین کوایک فرش کی طرح بچیادیا بیسب اس لئے کہتمہارے کا م

آئے"بجھدار ہوتونصیحت بکڑ و ضرور ہمتم ہے حساب لینگے، پھرارشاد ہوا کہتم مال دولت کی لا کچ میں ایسے گرفتار ہوکہ میراث کا مال تک غصب کر لیتے ہو، نہ پتیم کی مدد کرتے ہونہ سکین کی ہمہارا

پرورد گاتمہاری تاک میں ہے ہم نے انسان کوجسمانی ہمت کے ساتھ الی<sup>ی تیجی</sup> سمجھ عطافر مائی ہے کہ وہ بدی سے پچ سکے ، اور پر ہیز گاری اختیار کر سکے ، تو جس نے زمین کو یاک رکھا اس نے

فلاح پائی اور جونس پروری میں لگار ہاوہ خسارہ میں رہا، ارشاد ہوا خیرات وصد قات اللہ کی رضا حاصل کرنے کیدے دینا چاہیئے نہ کہ احسان کرنے اور حصہ پانے کیدے ، بے کسوں کی دشگیری کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے خیل و بے پرواہ لوگوں کیلئے آخرت کاعذاب ہے، اے نبی! ہم عنقریب آپ کوالیی فعمت عطافر ما کینگے کہ آپ خوش ہوجا کینگے اگر عطافیعت میں دریہ تواس سے آپ اس غلط نبی میں نہ پڑیں کہ ہم نے آپ کو جھلادیا ہے کیا ہم نے ہر کمز ورحالت میں آپ کی دشگیری نہیں فرمائی ہے، ہم نے ہر کمز ورحالت میں آپ کی دشگیری نہیں فرمائی ہے، ہم نے آپ کوروثن ضمیری عطافر مائی، آپ کی پریشانیاں دور کی اور آپ کا ذکر

بلندكيا،" وَدَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكُ "مشكلات كِساتهة آسانيان بَهي موتى بي، آپ گھبرائيں

نہیں اوراپنے رب کی طرف متوجہ رہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ فِي الْوِتُرِ مِنَ الْعَشُرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (مشكوة شريف) فر مایار سول التعلیقی نے کہ شب قدر کورمضان المبارک کے اخیری عشرہ کی طاق را توں میں تلاش کرو!

## ستائيسوين تراويح

آج کا بیان تر اوت کسور کا بینہ سے آخر قر آن پاک کی تلاوت پر شتمل ہے، نیکو کا رول سے اللہ خوش اور اللہ سے نیکو کارخوش وہ تمام مخلوق سے بہتر ہے اور رہ گئے بد کر دار تو وہ بدترین

سے اللہ حول اور اللہ سے بیو فار موں وہ ممام موں سے بہر ہے اور رہ سے بد سردار ہو وہ بدسرین خلائق ہیں، روز حساب کوہم ایسا انصاف کرینگ کہ نہ کسی کی ذرہ بھر نیکی ضائع ہوگی اور نہ کسی کی

ذرہ بھرنیکی چھپی رہے گی دراصل انسان ناشکراہے،اوروہ اپنی اس کمزوری سے واقف بھی ہے مگر مال کی محبت اسے بےراہ رکھتی ہے،لوگو! قیامت کی ہولن کیوں سے ڈرو! تم انداز ہٰہیں کر سکتے

کورو نے کی دکتی ہوئی آگ کیساعذاب ہے۔ کہدوزخ کی دکتی ہوئی آگ کیساعذاب ہے۔

دولت کی ہوں نے تم کواللہ سے غافل کر دیا ہے قیامت میں تم سے ضروراس کی باز سیریگی در تم ضرور درخیاں مرکز درکی کے دوران اور مام طور برخیاں سرمیس رہتا

پرس ہوگی اورتم ضرور دوزخ کو دیکھو گے بجو نیک لوگوں کے ،انسان عام طور پرخسارے میں رہتا ہے،ارشاد ہوا کہ چعلخو راور بخیل دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جا سینگے ،کیاتم نے دیکھا

ہے ہو مادوں میں سر مرروں میں روں میں ہوتھے وں سے حملہ کیا تو اللہ نے اپنے پرندوں کے فریاد شاہ ابر ہمہ نے خانہ کعبہ پر ہاتھےوں سے حملہ کیا تو اللہ نے اپنے پرندوں کے ذریعہ سے نظریاں برسا کراس کے تمام لاولشکر کوتباہ وہر باد کردیا۔

اےاہل قریش!اب جب کہ ہم تمہارے رائے پُرامن بنادیجے تو تمہیں شکر گذار ہو کر

ہمارافر مانبردارین جانا ج<u>ا میئے</u>۔ ایش دیرار مسکنوں کوچھ

ارشاد ہوا کہ بتیموں اورمسکینوں کو *جھڑ کنے والے ر*یاء کا ربخیل بد بخت ہیں کیونکہ وہ نماز کی غرض وغایت سے عافل رہتے ہیں۔

اے محمدہ آ پ دشمنوں کے طعنہ کا اثر نہایس ، دشمن بے اولا درہ کرخو د گمنام ہوجا کینگے آپنماز ادا کریں اور قربانی دیں حوض کوثر آپ کیلئے ہماراعطیہ ہے۔

اس کے بعد سورۂ کافرون میں اللہ نے کافر اور مؤمن کی راہیں الگ الگ متعین

فرمادیں، تا کہایک دوسرے سے برگانہ اور تتمیز رہیں۔ فتح مکہ کے بعد فروغ دین اسلام کا ذکر فرما کرحدرب جلیل کی تلقین فرمائی اور ابولہب

اوراسکی بیوی پراللہ نے لعنت فرمائی ، دونو ل حضور علیہ کو بہت ستاتے تھے،۔

اس کے سور ۂ اخلاص میں ارشاد ہوا کہ اعلان کر دو کہ اللہ بس ایک ہے اور بے نیاز ہے نہ وہ کسی کی اولا دہے اور نہاس کے کوئی اولا دہے ، نہ اس کا کوئی ساجھی اور شریک ہے۔ سے سیستاللہ

سور وُ قلق میں شیطان سے اللّہ کی پناہ ما نگنے کا بیان حضوطی ہے پر جادو ہونے ذکر ، اور سور وُ ناس میں دلوں کے وسوسوں اور شیطان کے پیسلانے سے پناہ ما نگنے کا بیان ہے۔

> شب قدر میں کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُقٌ تُحِبُّ الْعَفُقَ فَاعُفْ عَنِّيُ۔ اے اللہ بِشک تومعاف کرنے والاہے، معافی کو پسند کرتاہے، سوتو مجھ کومعاف فرمادے۔

از

۵

# من آن تا ارب

| ۲,        | نسآء   | فاتحه        | ۸          | 1  |  |
|-----------|--------|--------------|------------|----|--|
| ۵         | توبه   | مآئده        | 9          | ۵  |  |
| <b>∠</b>  | نحل    | يونس         | 17         | 1+ |  |
| 9         | فرقان  | بنی اسر آئیل | <b>t</b> a | 14 |  |
| 11        | يش     | شعرآء        | <b>4</b> 4 | 44 |  |
| 11"       | حجرات  | صآفّات       | <b>۳</b> ٩ | ۳۷ |  |
| 40        | المناس | ق            | IIM        | ۵+ |  |
| اعــــراب |        |              |            |    |  |
|           | ۵۳۲۲۲  |              | فخه(زبر)   |    |  |
|           | rgaar  |              | کسره(زیر)  |    |  |
|           | AA+1°  |              | ضمه (پیش)  |    |  |
|           | 1441   |              | مد         |    |  |
|           | itat   | ,            | تثدید(شد)  |    |  |
|           | naya-1 |              | نقط        |    |  |

## حروف ہجا جوقر آن کریم میں استعال ہوئے

| قرآن میں کتنی باراستعال ہوا             | <u> </u> <u> </u> | بناوث             | تنمبرشار |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| MAZT                                    | الف               | 1                 | 1        |
| IIFFA                                   | باء               | )•                | ۲        |
| 1199                                    | s to              | <b>i)</b>         | ٣        |
| 1124                                    | ثاء               | (ث                | ۴        |
| mr2 m                                   | يهم               | ۍ                 | ۵        |
| 924                                     | ماء               | 2                 | Υ        |
| ٢٢١٦                                    | ھ)ء               | ż                 | 4        |
| syrr                                    | وال               | ,                 | ٨        |
| <b>~</b> 19∠                            | <b>ذ</b> ال       | ;                 | ٩        |
| 11∠9٣                                   | داء               | 7                 | 1+       |
| 109+                                    | زاءِ              | j                 | 11       |
| ۵۸۹۱                                    | سين               | ٣                 | 11       |
| rram                                    | سین<br>شین        | ش                 | ۱۳       |
| r+1r-                                   | صاد               | ص                 | ۱۳۰      |
| 14+2                                    | ضاد               | ض                 | 10       |
| *************************************** | ************      | ***************** | ******** |

| 1721   | طاء             | Ь   | 14        |
|--------|-----------------|-----|-----------|
| Arr    | ظاء             | ظ   | 14        |
| 92744  | عين             | ع   | 1/4       |
| rr*A   | غين             | ۼ   | 19        |
| A199   | فاء             | ڧ   | 74        |
| YAIM   | تاف             | ؾ   | Ħ         |
| 9011   | كاف             | ک   | 77        |
| HUMA   | עס              | J   | ۲۳        |
| ryara  | ميم             | ^   | 414       |
| +404+  | نون             | U   | ta        |
| raary  | واو             | ,9  | ۲٦        |
| 19+4+  | هاء             | o   | 1/2       |
| rzr•   | لام الف         | ע   | ۲A        |
| MID    | لام الف<br>ہمزہ | ç   | <b>19</b> |
| ragig  | وإ              | یرے | p=+       |
| APIIPM | کل حروف         |     |           |
|        | (اللهُ          |     |           |



### تحفهٔ تراوی اساطین امت کی نظر میں

عزیزم مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحق نے جو کہ جامعہ بذاکے لائق فائق اور فعال

سر ریزم سولانا کنبدانریم صاحب فلاق سے بو کہ جامعہ ہدائے لاک فان اور فعال ستاذ ہیں ،انھوں نے ایک البیلا اورانو کھا کام کیا،جس کی بےانتہاء ضرورے محسوس کی جارہی

ناذ ہیں ،اٹھوں نے ایک البیلا اور الولھا کام لیا ،بس بی بے انتہاء صرورت سوس بی جار ہی تھی،اورمیری دیریہ تمنا بھی تھی۔مولا ناغلام محمد وستانوی،رئیس الجامعہ اشاعت العلوم اکل کوا۔

مقام مسرت ہے کہ جامعہ کے استاذ تفسیر وحدیث وفقہ مولا ناعبدالرجیم فلاتی نے اس سلسلہ میں نیافتہ ماٹھایا ہے، موصوف نے روزانہ کے خلاصہ کوللم بند کر کے محفوظ کرلیا ہے مولا ناسلیمان صاحب مشکل ہے الحدیث جامعہ اکل کوا۔

په کتاب معلومات افزاء، تربیتی پهلوکی حامل اورغوام میں قر آن فہمی کا ذوق وشوق پیدا میر میں میں میں جربیث میں بیانیا شن

نے بخور وخوض پر آمادہ کرنے کا میش بہاا ورانمول تخذہے۔ مفتی جور اللہ ہراجہ یہ خطامہ کی نظم جامعہ مظلمہ عادرت ھانسوری

مفتی عبدالله صاحب مظاہری ناظم جامعہ مظہرسعادت ھانسوٹ۔ اور جامع انداز پر ساری متعلق یا تیں سمیٹ کی ہیں ، ہرسورت میں بیان

بڑی ہی مختصرا در جامع انداز پرساری متعلق با تیں سمیٹ لی ہیں ، ہرسورت میں بیان کردہ مضامین اورمسائل کا ایساعطرا ورخلاصہ نکال کرر کھودیا کہ بہت تھوڑے سے وقت میں سامع

کے سامنے تر اوت کمیں سنی گئی تلاوت کامفہوم اور مطلب واضح ہو کر آ جائے۔ قاری ابوالحسن صاحب اعظمی دارالعلوم دیو بند\_ \_\_\_\_\_

عزیز محترم نے لوگوں کے ذوق کوسامنے رکھ کرروزانہ پڑھے جانے وا کے سوایارہ کی بہت عمدہ عام فہم تشریح کردی ہے۔ مولا ناایوب صاحب سورتی ناظم مجلس دعوۃ الحق انگلینڈ۔

، جس میں اس حصہ میں آنے والے احکام وقصص کی طرف بھی اشارہ ہے اور تذکیری ودعوتی مضمون کو بھی نمایاں کیا گیاہے ، زبان آسان وعام نہم ہے اختصار کمحوظ ہے۔

مولاناخالد سیف الله شیخ الحدیث سبیل السلام حیدرآ باد۔ کتاب کی زبان روان سلیس بامحاورہ اور علمی ہے جوتقریباً ہرخواندہ وناخواندہ ہجھ سکتا

تماب ق ربان روال یہ ن جا جا ورہ اور تی ہے ، وسریبا ہر والدہ ، ھے سا ہے یہ کتاب سب کیلئے ایک جامع اور مفید تھنہ یہ کتاب بجاطور پراس کی ستی ہے کہ محبت کے ہاتھوں سے لی جائے ، اور عقیدت کی نگا ہوں سے پڑھی جائے ۔

مولاناز بيرصاحب عظمی ايوله طلع ناسک۔